## سِلسامُ طبؤعات أخبن ترقی اُردو (بهند) منبر عدا

# ادبيا فارى بهندول كاحِسَه

مرتبه

واكثرسيرعبدالتدائم المحالي المحاسف

ليچرر پنجاب يونبورسٹي اورمنیل کالج-لا ہور

شاريع كرن

المحمِن ترقیٔ اُرْدوُ (ہند)، دہی

21900

طبع اول ۱۰۰۰

فيمت مجلدللعه غيرمجلدسے

#### ئیں اِس ناچیرکوشش -کو

"مغل تهزيب اورشاليگي"

کے نام

معنون کرتا ہوں

حس کے آثار و برکات کی شائدارداشان کا

ایک باب اس کتا ہے

يس

بیان ہوا ہو

## تعارُف

" ہندودن کا فارسی ادب "میر سے اس قالے کا موضوع تھا جو تیں لئے انگریزی میں ڈی لٹ کے لیے کھا تھا ۔ میر سے اس قالے کا موضوع تھا جو تیں لئے انگریزی میں ڈی لٹ کے لیے کھا تھا۔ موجودہ کتاب سندستان میں جو فارسی ادب بیدا بڑوا اُس کی تاریخ سنوز نہیں کھی گئی ۔ یہ کتاب جواس وقت ناظرین کے سامنے پیش کی حاربی ہو۔ اُس وسیع تاریخ کا ایک بیلو ہو۔ اُس وسیع تاریخ کا ایک بیلو ہے۔ ممکن ہوکہ بیتمام کوشش ہندستان کی فارسی ادبیات لکھنے والے کو اس مل اور طولی کام میں کچھدد دے سکے۔

را ما تنج کے اقوال کی بہائے وہ سعتری اور حافظ ، خیآم اور رقومی کے کلمات و
اشعار کے ساتھ اپنے کلام کو آلاستہ کرتے ہیں۔ تقریباً ہر سند و معتنف اپنی تحریر کو
"سیم اللہ الرحمٰن الرحیم، سے شروع کرتا ہوا ورطلب تو فیق برختم کرتا ہو۔ ہسلامی
مہینوں کی تعظیم کرتا ہوا ذریل ہوں کے طریقوں اور سیموں کی عزت کرتا ہو۔ بیت قیقت
میں ایک محیرالعقول انقلاب تھا حس کی وقعے دار بہت حد تک فارسی زبان کی
تعلیم تھی جس کی بے نظیر سادگی، بے شل رگینی، ولاً ویزشیرینی اور حقائق سے لبر بڑ
بلاغت نے آہستہ آہستہ ان وماغوں کو متا ترکیا اور ہم زرستان میں اسلامی ہندی گھڑا

ہندودں نے تین سوسال کے بعض اوقات ایسائی بڑسلمان طالب علموں کے ہیہ وہ بہاہ مبھی کہوا کہ بیہ ہندوشا گفتن علم اسلمان طالب بلموں سے گوئے سبقت لے گئے۔ اُج سے ایک صدی بل اُد المصابی مسلمان طالب بلموں سے گوئے سبقت لے گئے۔ اُج سے ایک صدی بل اُد المصابی سے جب بنجاب کی تعلیم حالت کی دبورط کھی توانفیں معلوم ہُواکہ مما تب قرانیہ میں میں مسلمان کی مرسلمانوں کی برنسیت ہندوطلبہ زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تھم اُست مقاجودونوں قوموں کے درمیان رابطہ اتصال کا کام دیتا تھا جس نے انسان کم اُست میں بہر شہروشکر بنا دیا تھا اور جس کی برولت صدیوں کا مہندوسان کی مقابیوں باہم شہروشکر بنا دیا تھا اور جس کی برولت صدیوں کی بہنوشگوار واستان شاید باہم شہروشکر بنا دیا تھا اور جس کی برولت مدیوں کی بہنوشگوار واستان شاید موجودہ دور کے بن مسلم انتظاف کو دفع کر سکے اور مہندستان کی مختلف اقوا م موجودہ دور کے بن مسلم انتظاف کو دفع کر سکے اور مہندستان کی مختلف اقوا م عہدمغلیہ ہیں بڑی کہ اندرونی اتحاد و سکھانگت کا ذرایعہ بناسکیں جس کی دانو بی عہدمغلیہ ہیں بڑی ۔

سرجادو ناغد سرکاری کھا ہو کہ مغلوں کاراج "کاغذی راج" تھا۔ اُنھوں نے اس راج کے انتظام کے بیے ایک وسیع ہیت الانشا قائم کیا۔ حس کے مختلف فرائفن کی بجا آوری کے سلسلے میں ہندؤ الی قلم اورا دہا کمانوں کے ساتھ برابر کے شرک تھے۔ اس لیے یہ کہنا غلط تنہیں کہ ہندووں کے فارسی ادب کی سرگز شت خفیقت میں مغلوں کے طرز حکومت " پر کچھ لکھنے کے لیے ایک مستند اوسچے ماخذ کا کام دے گی۔ اور سے گی۔

راقم السطور كواس كابيكى ترتبيب مين جامع اورب عير يختن كادعوى تنهين عاجزا منطور ريصرف اتناكها جاسكتا هوكهاس مضمون كواس شكل بي استيعاب كے ساتھ بیش كرنے كى سى اس سے بہلے بنیں كى گئى يدب مواف يريم ميرے مخدوم رئيس محشفيع صاحب ورأستا دمحترم برونسيس محلاقبال صاحب ليظ الفرد يْمِيالماسكال كى حيثيت معجم ساسم صلمون يركيه تفضى فرمايش كى توثيل دىيى برشادسائل كى كتاب أارشعار ئے منود "كے سواكسى ماخلى سے واقف مذتھا بھر حب اسسلسلمي أي خبتوس كام ليا تومعلوم بُواكه مولانا سيليمان صاحيب ندوی اس موضوع برایک طول سلسلهٔ مضاین معارف " (مشلاک، برسیر فیم كريجيك بي حبفين ثين نے اپنے ليے ايك انفذ كے طور برياستعمال كيا أكر سپر مولانا کے ان مضامین میں مسلے سے بعض اہم بیلونظ انداز کر دیے گئے گفے اور تاریخوں اورسنوں کے صنبط ویحریر میں عدم پانبیدی کے علاوہ ان میں مغلوں سے بہلے کی حالت پر رشنی نہیں ڈالگئی اور خود کتا بوں کی فہرست بہت مختصرا در کتا بوں پرتہجو وتنقید معولی ہوتاہم اس امر کا اعتراف کیا جاتا ہوکہ ئیں سے ان منامین سے بے صدیدولی ہوجیس کے لیے تیں جناب سیدصاحب کاشکر بیا دا كرتا بهون -ان دوضروري مَأخذ كے علاوہ ثيب يز بعض اورمضامين سيحيى فأمّره اعظایا بنشارًا مناکماری میں مسطر بوخمن نے کلکندریو یو میں استعلوں <u>سے بہن و المانمین</u> كي عنوان سيما مي مضمون لكها تهاجس مين مجملاً اس بحث كيم تعلق بهي كيواشا لا

طنتے ہیں۔

بیاں یہ واضح کر دینا صروری ہر کہ حبب ثیں اصل کتاب (جوانگریزی میں ہی لكه حيكا اولاس كى بناير مجير مصافح بن "واكثراف لشريج" (وي لك) كى ودكرى مل كئى تواس كے بدرسي اس مروم كى مشهر تصنيف (CENTRAL STRUCTURE OF THE MUGHAL EMP IRE. ) مجى نظرسے گزرى ميرات الجي تھي الواب يول او. لٹریجرکا ذکر تمبیرے باب سے شروع ہوتا ہی۔ پہلے باب یں مغلول سے پہلے کی حالت اور دوسرے باب میں اکبری عہد کی کیفیت بیان کی گئی ہی۔ سراب کی ابتدایں ادب کے ذکر سے پہلتے ارکی تہیدلگادی گئی ہی جس میں مختلف فا با دشا ہوں کی علمی سررپیتیوں اور ہندووں کے ساتھ اُن کے عشن سلوک کا ذکر ہیر جوفہرست بیں نے بیاں ہندواوب کی پیش کی ہواس کے مکس ہونے کا دعویٰ تہیں یہت ممکن ہوکہ دورا قیارہ گوسٹوں کو ٹیٹو لنے یا گمنا مرکتب خالوں کو کھنگل لنے سے مزید کتا بیں بھی مل جائیں لیکن اب تک مجھے جو کچھ مل سکائیں سے اس کا خواف حقد شاس کرایا ہو۔ ہرکتا ب برتنقد بنہیں کی گئی صرف چیدہ اورا ہم تصنیفات پر تبعره کیاگیا ہی حوالے بہایت یا بندی کے ساتھ دیے گئے ہی تاکہ رجوع کرنے میں دقّت مزہو۔اس سنقبل اس کتاب کے بعض حقعے اور مثل کالج میگزین اور لعص اوررسائل میں بھی شائع ہو چکے ہیں ۔اب ٹیس ان سب کو مکجا کرتے ہوئے

ایک نئی ترتیب کے معاقد اہل ملک کی خدمت ہیں پیش کرتا ہوں۔ اُمید کہ ہیری خلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے میری سعی اورکوشش کی داددی جائے گی ہے گربہم بر زدہ بمبنی خطمین کہ مرامحنت آیا م بہم بر زدہ است اس اہم بید کے خطمین عیب کمن کہ مرامحنت آیا م بہم بر زدہ است رکینٹب، اسادمخترم پر وفیسرمجالقبال صاحب ایم اے بی ایج وی اور اُستاد کرم حافظ محود خاں صاحب شیرانی سابق بر وفیسر پنجاب یو بیوسٹی کا شکر بیا داکرتا مافظ محود خاں صاحب شیرانی سابق بر وفیسر پنجاب یو بیوسٹی کا شکر بیا داکرتا ہوں جن کی فرمایش سے تیس نے اس کتاب کو شروع کیا اور اُن کی توجہ، افادہ اور رہنائی سے تیس کے این کا بیز قبلہ واکر شروع کیا اور اُن کی توجہ، افادہ اور رہنائی سے تیس کے این کے داخین کی مطبوعات امرین ترقی آر دوکا شکر گزار ہوں کہ اعفوں نے اس کتابے کو انجن کی مطبوعات ایس مثابے کو انجن کی مطبوعات بیں مثا مل کرنے کی منظوری عطا فرمائی۔

دستير جح عبالتر



## ممفضل فهرست مضامين

فعارف

#### بیبلا باب مهبرمغلیہسے قبل

جند وایران کے تعلقات ۱۰ سنده پرع بوں کی حکومت ۱۰ بندؤ علی بغدادیں ۹ مفدادیں ۱۰ مندود سے اکبر تک ہندود سے مفدادیں کا حمد سنده ۲۰ البیرو نی سام محبود اور البیرو نی سام مخبود سے اکبر تک ہندور سی فارسی کی حالت سام ، خونوی عہد سام محبود اور البیرو نی سام ، غونوی کے ہندور بیالار اور منصب دالد من ، تلک بن جیس ۵ ، مندوسلم اختلاط کے تتابع ۴۰ ہندستان می فارسی دالد منا بہلا دبستان ۲۱ سکندر لود حلی اور ہند دول کی فارسی تعلیم ، ۵، ہندستان می فارسی تعلیم ، ۵، ہندول کی فارسی تعلیم ، ۵، ہندستان و فارسی ۱۰ بیر من ۱۰ بیرمن ۱۹ برمن ۱۹ برمن ۱۹ برمن ۱۹ برمن ۱۹ برمن ۱۹ برمن اور فارسی سرد ۱۰ بیرو ۱۰ بیرو کی اور بیرمن اور فارسی ۱۰ بیرو ۱۰ بیرو کا آن با اسلامی معاشرت کا آثر مبدول کی فارسی شام ان از میرمنان کی بیر ۱۱ بیرا کی فارسی در اور کی کی ۱۹۰ با با کی فارسی مناشرت کا آثر مبدول کی تفر دبندی ۱۹ بیر میں فارسی دافن کی کی ۱۹۰ با دول کی تفر دبندی ۱۰ بیری کا دیا وی فارسی سے خالی ہونا کا ، جبری فلامی سے میں فارسی سے میں سے میں

#### دۇسرا ياب عبداكبرى

نع دور کا افار ۲۳، اکبر کی سیاسی حکمتِ عملی ۲۳، اکبرکے بین اصول کار ۱۹۲۰ سند دول کی دل جوئ مهم، سند علوم کی قدرافزائ ۲۵-۲۹، عام تعسیم، ۱۹، اکبری مدارس ۲۰، مهندود س کی تعلیم کا انتظام ۲۸، راجا فوڈر س کا فرمان فارسی تعلیم کے متعلق میں، فرمان کی حیثیت اور اس کا اثر ، س، انش بیشر ہندؤ اس، ہندووں کے فارسی اوب کے آولین آثار اس، ہندؤ اور نون بطبقہ اس، اکبری دؤرکے ہندؤ مصوراس۔

۳س، ہندؤ موسیقی داں سس، ہندؤ نون نویس اور خطاط سس، عہد اکبری کے چند فارسی دال ہندؤ : توڈر مل سس، اس کی کتاب خاذ ن اسرار یا فوڈ دائند ۵ س - ۲ س، کیگوت پران بس، دسالر حساب ، س، اکبری تراجم بیں ہندو وں کا جقعہ مس، مرز ا

#### لتنبيرا باب ازجهال كيرتا فرخ سير

ہندووں کے نادسی اوب کا زمانہ شباب سرد، شاباب معلیم اور امراکی علی سرریتی اور مرزا راجا جوسنگھ کی مصدم 4، شاہاب اور هوکا دربار م 4، عظیم آباد، مرشد آباد وغیرہ م

ملکت حیدرآباد ۹۹، مریشے اور فاسی ۹۹، اسیف انڈیا کمپنی کے ابتدائی آیام ،۹۰ انگریزوں کی بے اعتباتی فارسی کے سلسلے میں م و، اس دور کے ادب کی تصوصیات وو، مِن لغنت وقواعد کی ترتی ، شعروشاع می کا دون عام ۱۰۰، تذکره نویسی کا بندمعیار ۱۰۰، تاریخ نوبیی کا تنزل ۱۰۰ اس دؤر کے موزخ اور تاریخیں ۱۰۱ ، مفقل فہرست تا ۱۰۹، نوش حال چند کانیتھ نادرالز مانی ۱۰۷، داسے زادہ چترمن رحیارگشن) مرا بھی نواین سَنْفِق ۱۰۹،۱۰ کا دالدرا بے مشارام (باترنظامی) ۱۰۹ شفیق کی کتا بین ۱۱، اس دؤدك يذكرك مفقل فرست ١١٢، كن جيدا خلاص رسميشه بهار) ١١٢، بندمابن ماك نوش کو رسفینه موش کو) مهرا، شفیق ا در نگ آبادی رکل رعنا) ۱۱۵، شام غربیان جمین<sup>ت رشو</sup> الله اس دور کافنِ انشا اور نتشی ۱۱۰ انند رام تخلص کی نشر ۱۱۹، اس دور کے نقے اوراف النے سم ۱۲، ترجے ۱۲۴، حساب اورعلم نجوم ۱۲۵، لفت بگارا درائن کی کتابی ۱۲۹، اند دام مخلق ۱۲۷، مخلق کی شاعری ۱۳۱، مخلق کی شری تصانیف ۱۳۳ مراة الاصطلاح بهمات ابها، سيال كوفي مل وآرسته مهماتا بهما بمصطلحات انشعرا هم آنا ۱۹۴ وارتشر کی اور تصانیف ۱۹۴، خشی ٹیک چند تبیار ۱۹۴، تصانبون م ۱۹، بہار عجم ۱۹۰ نا ۱۷۰، اس وور کے شعرا ۱۷۰، مفقل فہرست ۱۷۰، بعض متنازمان حبونت سنگھد، او بنیم میراکی دارا کھ واج سبقت ۱۷۱، شودام تحیا ۱۷۱، امانت راے المانت ١٤٣، اجاكر چندانفت ٥١٥، راجارام نرابن موزون عظيم آبادي ١٤٦، بالمكنشهود ١٠١٠ سرب سكم ولوانه ١٨١ ، تجمي فراين شفيق ١٨١

#### بالنجوال باب از ۱۲۲۱ تا عهرِ فر

مغل تہذیب کا دم وابیس ۱۸۵، مسلمان دربادوں کے ہندؤ اہل کار ۱۸۵، مسلمان دربادوں کے ہندؤ اہل کار ۱۸۵، مهارما سکھ اور فارسی ۱۸۹، گورؤنانک اور فارسی ۱۸۹، ظفرنا مرگورؤگو بندسنگھ ۱۸۹، مهارا رخبیت سنگھ اور فارسی ۱۸۹، عہدِسکھاں کے چند نام ورمُصنّف اورا ہلِ علم ۱۸۱، اگرزوں

كا دور ١٨٨، انگريزول كى تعليى حكمت على ١٨٨، فارسى كى درس كا بي ١٨٩، اكر وكالج ا در دیلی کا لیج ، ۱۹، فارسی کے دوسر بیت ؛ انگریزی ادر دسی زبانی ، ۱۹، جالس گانگ کانوٹ، میکا لے کی یا دواشت ۱۹۱، فارسی کا الغام ۱۹، فارسی کا تدریجی زوال اورخا م 19، دور صاصر کے فاصل بندؤ س 19، شنی ول کتور کی خدمات س 19، اس دور كاوب ١٩٢ خصوصيات: جديدا أات ١٩٤ علوم طبيدكي طرف رجيان ١٩٠٠ ریم است. در احساس توسیت ، ۱۹، راجا را م موسی راے ، ۱۹، زبان، انشا اور شاعری کامعیا دلبست موگیا م ۱۹، صحافت کا آغاز م ۱۹، اسس وور کی تارىخون كى مفقىل فېرست ١٩٩٠ مهاراج كليان سنگه؛ واردات قاسى ١٠،١، براكه نبياز بنتخنب التواريخ ٢٠٥، منولال فلسفى: تنقيح الانعبار ٢٠٧، بساون لال شاوان. الميرنام ٢٠٠، نشى سال چند؛ تفرى العمادات ٢٠٧، امرناته اكبرى: ظفرنامه، رخبيت سنگه ٢٠٨، سوبن لال: عدة التواديخ ٢٠٩، محفيا لال بندى، رخبي عمدة ۲۱۱ ، دیوان کر پیام : کلاب نامه ۲۱۲،کل زادکشیر ۲۱۲، تذکرے: انبیل النگفتین دیجی ۲۱۱ اس دؤر کے نفقے ۲۱۴، ترجے اور شرب کے منعلق کتابی ۲۱۵، سدا مسکم نیاتہ: "نبعيرالغا فلبن ٢١٥، دام موس داسع: تحفة الموحدين ٢١٦، انددين: بإ دانش اسلام ٢١٩، انتت دام بخفيق التناسخ ٢١٩، دوسرے نون اورعلوم طبعيم ٢١، كالجمى: خزانته العلم ۲۱۷ ، نشي جيترل ، ديوان بيند ۲۱۸ ؛ دين سنگه زخي ، حداكل البوم ۲۱۹، مِلْب، نُوشُ عَلَى اورموسِيقى ٢٢٠ ، فن انشا اورمنشى ٢٢٠ ، تغت اورخرف ٢٢٠ ، اس وورکے متازشعرا ، ۲۲۲ ، ووتی مام حسرت ۲۲۲ ، رس منگو زخمی سر۲۲ معدام عاتوش مردم، والمجس تحیط ۲۲۵، اس عبد کے باتی شعراکی فہرست ۲۲۹، جيشاباب ٢٣١ \_ نظرباز كشت

فارسی اوپ ورباروں میں اسم ،مسل ن باوشا ہوں کے ہندوور باری سمسم،

کا لیبتھوں کی فارسی دانی ۲۳۲، فارسی بهندد گھروں بین ۲۳۳، کشمبری بنارت ۱۳۳، کشمیری مندووں بی فارسی دانی کا آغاز ۲۳۵، پنجاب کےکشیری نیڈن ۲۳۵، د بوان بخنت مل اور د بوان اجود هيا پرشاد ه ۲۳ ، کشمير بورک ، بجو حاشيه ۵ ۲۳ ، مندووں یں فاری کے مقبولیت کے اسباب ۲۳۲ کیا فارسی تعلیم مفزا بت ہوتی ؟ ٢٣٦، ہیول کی راہے ، ١٢، ہندووں کی تعلیم کا أشظام ، ٢٠٠، ہندان كا قديم نظام تعليم ٢٣١، عبد اكبرى بين مندود سكى نعليم كا أشطام ١٣٨٠ اكبرى كمنتب اورمدرسي ٢٣٩، مشتركه تعليم ٢٣٩، ابتدائ اور ثانوى تعليم كانصاب ٢٣٩، برهمن، غُونُ كو اورسجان راسه كى آدانعليم كے منتلق ١٨٧، مغلبه نظامِ هليم کا اقتصادی بہلوم ۲۲ اس سبب سے انشا، سیات، تاریخ اور نوش خطی کا فروغ س ۲ م شاعری لازمترشالیشگی بر ۲ ۲، مهر دار خینے کا شوق بر ۲ م ۲ مجھی نراین و بیر کنیا دی کی شهادت مهم م، جید نام دراساتنده ۲۸۹، بعض میند واساتذه ٢٧٩، دؤراً خرك بعف نام ورفاضل ٢٧٩، مسلان اسانده كى مندوشاكردون پرشفعنت ۲۵۰ مفیقت راسه کا مسانه ۲۵۰ نمان آدرو کے شاکر د ۵۱ ۲۰ غلام على أذا واورشفيق اورناك آبادي سهم، غالب اور تفتر م م، مندود کے فارسی ادب کے ادوار ۲۵، ادبیات کی کٹرنت ادر وسعیت ۲، ۲۵، مختلف شعبہ ہاسے ادب برمجموعی شمصرہ ۲۵۵، ہندؤ مورّ خ اور ان کی تاریخیں ۲۵۵، قدیم ہندوا دب میں تاریخ کی کمی ۲۰۵، سرجا دونا تھ سرکار کی راہے ۲۰۹، عہدِ عالم گیری میں ہندوتار ریخ نولیی کا فروغ ۲۵۶، سجان را مے بٹا لوی اور کھی نراین شبنق کی کتابوں کا بلند معیار ، ہ م

۔ نذکر ہے: سفینہ نوٹش گو ، گل دعث شفین، ائیس العاشفین زخی ۲۵۸ آنشا ، عہدِمغلیہ بیں ادب کی اہم شاخ ۸۵، سرجادونا تھو سرکا دکی رائے

ا این

ہندووں پر فارسی تعلیم کے کلچول آثرات ۲۰۱۱ اسلامی طرز تخیل ۲۰۱۱ ہندووں کے اسلامی نام ۲۰۱۱ ہندووں کے لیے اسلامی نام ۲۰۱۱ ہندو دہن کی تاریخ سے روشناسی ۲۰۱۱ فارسی تعلیم ہندووں کے لیے مفید تن بت ہوگی ۲۰۱۲ ان کے دہنی کارناموں کی واستان ۲۰۲۱ فارسی علیم سے ہندؤ مسلم نوں کے کلچول روابط شخم ہوتے ۲۰۲۱ ماضی سے متقبل کے لیے سبت ۲۰۲۰

صنيهم الف ـ گرونانک صاحب کی فادسی تعليم ٢٧١ - ٢٨٩

ضميرب منتوى سنيم بيراگى ۲۹۰-۳۲۱

صنیم ج - اقتباس ازبالع وقاتع انندرام نمنی ، شانع کرده میمیم ج - اقتباس ازبالع وقاتع انندرام نمنی ، شانع کرده ایم این بها در مونوی مخرشفیج صاحب ایم المی کسین بات برنسیل اور نیش کالج لامور

P475741 ----

### تفویرون ا درعکسوں کی فہرست

ارعمل منوہر

٢- انندرام مخلق كي خود نوشت مرباعيات كا ايك صفير

سم- جراغ برایت آرزو پر دارسندی اصلاحین اس کے اپنے تلم سے

م \_ واجادام موس را ے

٥ - برحرن واس مصنّف جهاركل ناد شجاعى كنودنوشت نسخ كاايك صغر

٢- أزيبل سرتيج بها درسبرؤ

٤- مشق زاين داس



# بہلا باب عہدِمُغلیہ سے قبل

ہندستان اورا بیان کے تعلّقات سنھے قبل سیجے سے چلے آتے ہیں۔ ایرانی باوشا بون میں سے دآوانے سب سے پہلے مندھ کوفتے کیا تھا۔ ایرانیوں کی حکومت سندھریہ ۳۲۵ ق م مک رہی مورین حکومت کے زیانے میں ایران کا ہندن برگهراا تریرایبنانچهرسوم ورواج ا در دیگرا وضاع زندگی میں زبر دست ما ثلت نظراً تی ہو۔اسلام سے قبل عوبوں کے بھی ہندستان کے سواحلی علاقوں کے ساتھ تنجارتی تعلّقات نقص کین عرب اور مهندستان کا سیاسی تعلّق اسلام کے بعد قائم ہُوا۔ سنده برعر لوں کی حکومت احمد کیا۔اس کے بعد مین صدایوں کک بنده بر عربوں کی حکومت رہی اور میہ علاقہ مسلما نوں کی عظیم الشان حکومت کا جزو بنار ہا۔ عبن کا مرکز بہلے مشق اور بھر بغداد تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا حب بین سندھیوں اور عربوں کے درمیان زبردست سیاسی، تدنی اورمعاشرتی اختلاط بہوا۔ عباسیوں کے زمانے کی عربی کتا بول ہیں سندھ کے اہل علم وارباب قلم کے نام ملتے ہیں مسلمان سندھیوں کےعلاوہ ہند وعلما،نفنلا مجکما اوراطِیَّا دربار لغِداد له "عرب وسند كے تعلقات" انستيسليمان نددى-

یں اعلی مناصب برفائز تھے۔ جہاں وہ ترجمہ اور طب کی خدمات انجام ویتے تھے۔
یعلمی تعلقات اس وقت نقطع ہوئے جب ہندوفلسفہ وحکمت کی حکمہ یونانی علم
یعلمی تعلقات اس وقت نقطع ہوئے جب ہندوفلسفہ وحکمت کی حربہ سے باہمی معاشرتی
افریسیاسی روابط ہی بھی کمی بیدا ہوگئی۔

صفاریوں کا حملہ اسمنقطع ہوکر نو دختار ہوگیا۔ اگرچہ شال کی طرف سے وقت فرق خطاع ہوئی اسمالی الرجہ شال کی طرف سے وقت فرق خطاع ہوئے ہوئی الرجہ شال کی طرف سے وقت فرق خطاع ہوئے دہتے تھے تاہم گیا رھویں صدی عیسوی تک بہاں آذا د اسلامی حکومتیں اور ریاستیں قایم رہی تہمیسری صدی ہجری (۱۱ ص ع) ہیں صفاریوں نے سندھ کو فتح کرلیا۔ بیا ایرانی تھے۔ گو یاان کے حطے نے عہد اسلامی مسال ہول کا موقع میں سب سے پہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے والی قوم سے میں ہول کا موقع میں سب سے پہلے ہندوں کو ایک فارسی بولنے والی قوم سے میں ہول کا موقع دیا۔ ابن حوال اوراصطوری کے قول کے مطابق صفاریوں کے زمانے میں متمان مان وارت میں اور سندھی زبان بولئے متے اور محراتی لوگ فارسی اور مرکزاتی لوگ فارسی اور مرکزاتی نوان بولئے تھے اور محراتی لوگ فارسی اور مرکزاتی نوان بولئے تھے اور محراتی لوگ فارسی اور مرکزاتی نوان بولئے تھے۔

سندهیم موسی می می ایک شاع عورت بیدا موتی هر جس کانام رابعه بنت کعب القصداری هر قصداریا قزدار، علاقه توران ( جید ا ب بلوچتان کهته بین) کا دارالخلافه تهاریه واقعه اس بات کوتا بت کرتا هر که اس زمان مین سنده اور بلوچیتان مین فارسی کا اچها خاصا دواج تصا اور فیاس خالب

ے سخاؤ۔ البیرونی "انڈیا" دبیاجہ: ایلیٹ تاریخ مہندشان ۔ج ۵ ۔ص ۵ ۷ مے۔ ملے ابن حقل مص ۲۳۲۔ اسطخری لالمیٹ ج ۱ عص ۲۹) ایلیٹ نے یوں ترجم کیا ۔

<sup>&</sup>quot; ملتان کے لوگ شلواری پہنتے ہی اور فارسی اور سندھی بولتے ہیں " یہ هیج بنیں - اسلامی بولتے ہیں " یہ هیج بنیں - سلامی کی سام سام ۔ سا

ہرکہ ہند ولوگ اس رواج عام سے متاثر ہوئے بغیر ندرہے ہوں گے۔ اگر جہ اس نیاس اَلائی کے لیے ہار سے پاس کوئی تھوس شہادت موجود نہیں۔

مندستان میں بڑی اسے لے کراکبر کے زمانے مک الفتہ میں بڑی اسلامی مقدق ت

محمود غز لزی کے حلوں کے ساتھ شروع ہوتا ہی۔ اس وقت سے لے کراکبری دؤر یک ربعنی تقریبا چھی سوسال) بجز سنیدمستثنیات کے ہندووں میں فارسی تعلیم کا عام رواج تنبيب بتوا ايك خاندان تحد بعد دوسرا خاندان تخت حكومت بيتمكن بهوتا حیلاً آنا ہو بکین ماریخ کے اوراق اس اہم بحث پر روشنی ڈالنے سے قاصری ۔ ا دربية تمام دوَّر تاريكي ا درعدم واقفيت كا دِوْرُمعلوم بهوتا هريعفن دلاً ل كي بنابر ہنددوں نے فارسی علیم کی طرف توجہ نہیں کی اِلبتہ بعف حکومتوں نے اپنطاپنے عهد بین اس اسم مسیاسی ضرورت کی حانب کمچه منه کجیه التفات کیا اور مهندووں میں ایک قلیل سی جاعث مرزملنے میں ایسی موجود رہی ہی جو فارسی سے واقف تھی۔ مثلاً اسلامی درباروں میں مہندو ملازمین اورمنصبدار فارسی صرور جا نہتے ہوں گے۔اس عہد کے ہندی لٹریجیزیں فارسی الفاظ اور محاورات کی کافی آمیز ا ہر خیال، ریخیتہ، جنگلہ (زنگولہ) وغیرہ اصطلاحات ہندی مسبقی ہیں اُسی زیانے لیں شامل ہوئیں معض ملمان باوشا ہوں نے اپنے زمانے میں ہندووں میں فارسى كورواج دينيكى خاص كوششير كيس حن كاذكركسى قد تفصيل كرساتق کیا جاتا ہو۔

ین بیار اصل موصنوع بر کچھ لکھنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہو کہ غزلوی عہد محمود کے کریکٹراوراس کے طرز حکومت کے منعلق بعض امور کی طرف اشارہ کیاجائے مجو و کوعموا بیت کی ہے برنام کیاجا ا ہو لیکن اس کے عہدیں ندہی ہے تعقیمی اور دوا داری کے بیض ایسے مناظر دیکھنے میں ہتے ہیں جن سے انکار کرناشکل ہی محمود ایک فاضل شخص تھا اوراس کے درباریس ہرزقے اور ہم شخص ہو بی البیرونی کو لیجے ہیدوہ اور ہم شخص ہو جس لئے اپنی عمرکام عند بہ حقد ہندووں کے علوم سیکھنے اور اُن کے بعض شخص ہو جس لئے اپنی عمرکام عند بہ حقد ہندووں کے علوم سیکھنے اور اُن کے بعض عقاید کی توضیح و تشریح میں بسرکیا بیکن محمود آن کی سر بہتی سے در لیے مہیں کوا واکٹر سخاف کی مر پرستی اور قدر افزائی کھی بنکرتا ؟

محمودا وراس کے جانشینوں کی ایک خصوصیت یہ ہوکدان کے درباروں میں ایک زبردست ہندوعنصرنظرا تا ہو۔ فرشتہ انکھتا ہوکہ اس زمانے میں غرتی میں ایک زبردست ہندوعنصرنظرا تا ہو۔ فرشتہ انکھتا ہوکہ اس زمانے موجود تھے۔ ہندستان کا ایک حقد معلوم دبتی تھی اس لیے کہ ہندو وہاں بکشرت موجود تھے۔ بہی تھی اپنی تاریخ میں کئی جگہ ہندوا فواج اور ہندوا فسروں کا ذکر کرتا ہو اور کہتا ہوکہ غزتی کے وزبر نے ان ہندووں یا ہندستانیوں کے ساتھ معاملات کی آسانی ۔ کہتا ہوکہ غزتی کے درمیان جو کے لیے ایک ترجمان مقرر کیا ۔ محمود کی وفات پرمستحودا ورمخی کے درمیان جو جنگ جھڑی اس میں مسعود سے ناتر نامی ایک ہندوا فسرکو ایک باغی سردار کی مرکو بی کے لیے تعقین کیا ۔

له برونی- انڈیا (سخاف) ص ۲۵۰، ۲۲۹

مله فرشتر - س ۱۸-

ہے بہتی ص ۵۰۳

که بهینجی مص ۲۰ د فرشته ی ۲۰ برالونی ج ۱ ص ۲۰ میں سندنامی ایک جزیدل کا ذکر کیا ہو۔ هه المیبط سے ۲ ص ۲۰

ا خونوی جہدے ایک ہندوا فسر کا نماض طور پر ذکر ایک ہندوا فسر کا نماض طور پر ذکر اسکو بین جی بین جی بین بین کرنا طروری معلوم ہوتا ہی جو بلحاظ علم وففن اور برا عتبار شہرت و قابلیت اپنے سب ہم نہ بہوں سے گوئے سبقت ہے گیا تھا۔

تلک پن جسین دراصل جمام تھا جو زائی نو بیوں کی وجہ سے نواجہ الشخس میندی کا پرائیوسٹ سکریٹری بن گیا. وہ سبن وجبیل اومی تھا فیلے اُسے فقتگو کی استعداد بحثی تھی ، لکھنے ہیں بہت مقانی تھا۔ کہتے ہی ہندی کے علاوہ فائسی کی استعداد بحثی تھی ، لکھنے ہیں بہت مقانی اور اُسے ایزانے کے دروازے پر شاہی خرگاہ ، حاصل کے دروازے بر شاہی کہ تاک بے کشمیر میں سحر کی تعلیم حاصل کی تھی ۔ وہ بہت ذکی اور ہوشیا را دری نظا ورا پنے فرائش دہیری و نرجمانی کو نہا بیت عمد گی ہے ایجا اور تیا تھا۔

قیاس کہتا ہوکہ کاک فارسی سے بخوبی واقف ہوگا کیونکہ" دہری "ادر "ترجمانی "کے فرائف بجالانے بڑتے تھے جس کے بیے زبان پر قدرت اور تخرید میں مہارت کی بیجد صرورت تھی ۔

اسی طرح نونوی درباریک ادر بندؤ منصبط مثلاً سُندر، بجوراتے ، ناتھ اور دیگر مبرار بال کی قدرت صرور اور دیگر مبرار بال کی قدرت صرور سطحتے ہوں گئے ۔ سطحتے ہوں گئے ۔

به طبقات اکبری مین اس کوئام ملک بن جوسین اکساگیا ہو نیز اللیف ج ۲۰ مین ۱۰ مینون اکساگیا ہو نیز اللیف ج ۲۰ مین ۹۰ مین کتابوں میں تو مین کتابوں میں تو میک بین مین الکھا ہو نیز دکھیو لیونا پول ، میڈیول انڈیا۔

سله بیهقی ص ۱۰۰۰

شمالی مندیرفارسی کے آئوات ایس بندین فارسی نام بندشان میں فارسی زبان کا بھا فام مندی فارسی زبان کا بھا فام مندی فارسی زبان کی شمالی مندشان میں فارسی زبان میں فارسی کے ایجے شاع پیدا ہوئے ۔ فوق این کے عوری اور اسی زبان بندی میں فارسی کے ایجے شاع پیدا کو سے نگے۔ عوری این این ایس الالباب میں غزنی اور الا ہور کے شعراک فرکے لیے ایک مستقل ففس مخصوص کرتا ہی ۔ بلا شبہ شعراک اس فہرست ہم ہم کسی مندوشاء کا تذکرہ منہیں ملا ۔ لیکن اس بات سے انکار منہیں کیا جا سکہ اگم مکم ان قوم کی اس علمی زبان کا عوام پر صرور اثر بڑا ہوگا۔ اسی زبان کی مربرستی اور ترقی ہی مہندوں کی مشترک کے نام دوش ہدوش نظرات میں مسلمانوں اور تبدوں اور سلمانوں نزبان کی سرپرستی اور ترقی ہیں مہندودں اور سلمانوں کے نام دوش ہدوش نظرات ہی مسلمانوں میں مندی کا بہلا شاعر مورستمان کی کے نام دوش ہدوش نظرات میں مسلمانوں میں مندی کا بہلا شاعر مورستمانوں کی میں ایک دیوان چورا ہی۔

آج مسعود سختیملمان کا بهندی دیوان موجود نهیں ۱س لیے بهراس اس بی بهراس اس بی بهراس اس بی بهراس اس بهری فارسی کی آمیزش کے تعلق بالیقین کچر کہ بہت بہت بہرت برائی مورت بہیں کم سکتے البتہ عوریوں کے عہدی ایک تصنیف بہت بہت برائی مورت بی اب تک محفوظ ہی ۔ اس کا نام برتھوی راج راسا ہی ۔ بقول الحصاصب یہ برکھوی راج کی تاریخ ہی جس کا مصنیف بیاندکوی " تھا ۔

کلہ نباب الالباب ص ۱۲۷۰ خزائہ عامرہ ص ۱۱، ۱۵۰ پنجاب یں اُدوق ص ۱۳۰ سے نباب یں اُدوق ص ۱۳۰ سے سے نکادکرتے سے گرین اُ کرین اُ کرین اُ کریک ہندستان میں دفیر شیرانی اس کا بہ کے اصلی ہو نے سے انکادکرتے ہیں۔ دکھو پنجاب میں اُ دود وص ۱۲۔ نیز بی وفیسرصا حب کے سفنا بین اور نیٹل کالج میگڑین ہیں۔

ك لباب الالباب . ج٠ . باب ١٠.

مخفقین کے درمیان اس کتاب کی صحت کے متعلق زبردست اختلاف موجود ہو۔ فاصل اجل بروفیسر شیر آئی صاحب نے اس کے عبلی ہونے کے بارے میں زبردست ولا ل بیش کیے ہیں جو کتاب ہادے پاس موجود ہواس کی زبان بیش کیے ہیں جو کتاب ہادے پاس موجود ہواس کی زبان بیش کیے ہیں جو کہ اب تک اس کا کوئی صحیح اور تم کتاب ہوسکا بسرجی آلس لا بال کے نزدیک (جور آسا کو حبلی بنہیں مانتے) اس کی وجہ یہ ہوکہ جو سکا بسرجی آلس لا بال کے نزدیک (جور آسا کو حبلی بنہیں مانتے) اس کی وجہ یہ ہوکہ حباب فارسی خوایک سوسٹرسال سے اسلامی حکومت کا مرکز حبلا آتا تھا۔ چونکہ بہاں فارسی زبان کا عام دواج تھا۔ بنابری جاند کی ہندی میں فارسی کی اجھی خاصی آمیزش ہو جنا نجیہ فارسی سے ناوا قعن مرجین کی ہندی میں فارسی کی وقتیں بیش آتی ہیں۔

سکندرلودهی کی کوششیں ایخزنوی عہد کے بعد ہم براہ راست سکندرلودهی است سکندرلودهی است سکندرلودهی است سکندرلودهی اس بوشاہ کے عہد میں ہندووں میں فارسی تعلیم کے بھیلانے کی پہلی مؤرکوشش ہوئی۔افسوس ہوگی۔افسوس ہوگی۔افسوس ہوگی۔افسوس ہوگی۔افسوس ہوگی۔افسوس ہوگی۔امیں اس اہم اور تنجہ خیروا قعے کے مفقل حالات معلوم نہیں جرہارے موجودہ نقطہ نگاہ سے بہت بڑی اسمیت رکھتا ہی۔

مؤرخ فرشته کا بیان ہوکہ ہندووں سے اس عہدیں فارسی کی جانب توجہ منعطف کی اس سے بل اکھوں سے اس کی طرف اقدام نہیں کیا تھا !!

کاش فرشتہ یاکوئی اور مؤرخ اس انقلاب انگیز سکنے یا واقعے کے اسباب واثرات پر کچیر بحث کرتا! ایسامعلوم ہوتا ہو کہ بہت حلد ہندووں ہیں ایک فارسی داں طبقہ بیدا ہوگیا کھا جن میں سے تعمل صحیح معنوں میں علم وفضل کے

له السائيكلوپيديا برطانيكا -ج ١١٠ - صهم

که فرمشته ج۱ س ۱۸۹

مالک تھے مثلاً بدایونی سے برتمن نام ایک مندوشاع کا ذکر کیا ہی جواس عہد یں فارسی، عربی کتابوں کا درس دیاکر تا تھا اور فارسی زبان میں شعر کہاکر تا تفا-اس کا ذیل کا شعراس کی سخنوری کی دلیل کے طور پر پیش کیا جانا ہج،۔ دل خوں نشدیے شیم تو شخرنشدے گر دہ گم نشدے رُلف تو ابترنشدے گر لعص اُرْدُو كتابوں ميں سكندرلو دھي كي اس اسكيم كمتعتق ايك كہاني بھي درج ہو. کیتے ہی کدایک دفعہ سکندرلودھی کو کچر سندو ملازمین کے تقرر کاخیال ببدا مراأس في بندود كوا ين حضور مين بلايا أور لوجها تم مي سع كوى فارسی جانتا ہر ؟ سب نے نفی میں جواب دیاائس نے بر مہنوں کو حکم دیاکہ وه فارسی زمان محین لیکن اُنفول نے انکارکیا بھیراس نے راجیوتوں کو ہی حكم دبار اُلافوں نے بھی اس سے بہلویتی كی . علی نزالقیاس وسی بھی آبا دہ نہ موے بہندووں ہیں صرف کا نیستھ نکلے عبفوں نے سلطان کے ارشاد کی تعمیل کی اورفارسی میں مہارت حاصل کرتے ہوئے سرکاری مناصب پر فاتز ہوگئے. معلوم نہیں بیقصہ کس حدثک درست ہولیکن مصحیح ہوکم خلول کے زمالنے بین شا بی ملازمتوں میں کانسی تھوں کا غلبہ ضا اور ہندؤ مصنفین میں بھی اس قوم کے لوگوں کی اکثریت نفی گر بیان صحیح نہیں کے سکن دلودھی سے پہلے ہندو سركاري ملازمتون بين موجود مذتقه.

سُلطان زین العابدین اور برسمناک شمیری مندوسلطنت رتنج تشاه سُلطان زین العابدین اور برسمناک شمیر کی مندوسلطنت رتنج تشاه کی مندوسلطان سکندر کے زمانے حس کے بلکن شاه کی تلقین سے اسلام فبول کرلیا تھا سُلطان سکندر کے زمانے

ك ج ٢٠ - ص ٣١٧ - كيت بي كداس مندوشاع كانام بيارت ووبكرس كفا-

عله امرائے منود من مع استال مخ ذکارًا للد ع ١٠ ص مره - معارف ١٩١٨

بیں ہندووں کو کچھ مصائب کا سامناکرنا پڑا" سیاہ سط" نامی ایک ہندو وز برکے ا پیا برسکن ِرسے برسم نوں کو بہت ایڈا میں دیں عب کی وہرسے اس کا نام ہی" بُرت شکن" بڑگیا جب سکندر کے بجائے شاہی خان نے عنان حکومت القديمي لى رنومندوول كے حق ميں ايك نوشگوار تبديلي دا فع موشى ) يهي وه عظيم الشّان اورنامور باوشاه مخفا جوّاريخ بين سُلطان زين العابدين كے نام <u>سیم</u>شهور سی انتخب کشینی *سختای هر میختاسیای ده نیک دل، فیاعن، صاحب* علم اورا بلی کمال کا قدر دان تھا۔ اس کے دربار میں سندوا ورسلمان علما کا سجوم رہتا بخفاجن سيراكثرعمى مصناين برمبا ولة نسيال كباكرتا عقاءا سيرموسيفي كمسأتف خاص کیبتگی نتی۔ یہی و بھر ہر کہ اس کے دربار میں ہن ستان کے اطراف واکناف سے اچھے اچھے موسقی وال جمع مو گئے تھے۔اس سے ہرت سے عمیری کام کیے ا ویظم وا دیب کی مهبت سی خدرمات انجام دیں۔اس کے عکم سے مہبت سی منسکرت كابول كة ترجم كي كنة -اس كى روادادى وربيع الم عمالم عقاله اس نيرا سياه بت الكي ظلم وتنم تنظيف أكفا عبوك تمام بندوول كي استمالت اور دل جوبئ کی اور خارج ازوخن بن ووں کو واپس بُلایا رائس سفے مم دیاکہ کسی تنفس کو ہر بنائے نرمب تکلیف منردی جائے رینا ٹچراس حکم کی عاقم کی ہوگا۔ کشمیری بریمن اورفارسی اسلطنت بین به امرضاص ایمیت دکهتا بوکه اس نے تشمیر کے ہندووں میں فارسی زبان کو لائج کیا ۔ نیڈت کا جرکی کا ب مجمع النواتش ثبين أيك عجبيب فتضه درج بهوجس مصيم معلوم مبوننا بوكهسلطان

يده طبقات اكبري وص ١٠٠٠ و فرشته ت ٢ عن ١٠٦٠ تا ١٠٨٠ وأثبت أكبرى وس ١٨٥٠

له جميع التواريخ الفمي نيجاب لينيورس لا بريري) ق ٨١

زین العابدین نے ایک من روفقیر کی کوا مت سے متاثر ہو کر ہندووں کے ساتھ تمدنى رشته مضبوط كرنا جام حس كي يصلطان في تدبيز كالى كهندوول کو فارسی زمان سے روشناس کیا جائے تاکہ ان کے اوسلمانوں کے درمیان ایک مصنبوطانعلق قائم ہوجائے میتدبیر بہت کارگر ثابت ہوئی اور مفور ہے ای داوں میں مندوفارسی زبان سے واقعت ہو گئے بہی مستنف لکھتا ہوکہ اس عہد سے وہ ہندو جوابنی در دیشی اور مذہبی دبانت کے نیے شہور تھے علوم فارسی بی طاق ہونے گئے۔اس کے علاوہ فارسی کی ایک اورکتاب مہائنی کشمیرہ منڈل میں بھی اس منهم كا وا تعددرج بوليكن ميرسب قصة تاريخ ك نقطه نسكاه مصلاتي ستنازيي. ، القینی طور رہنیں کہا جاسکا کہ سب سے پہلے کشمیری ہندووں کی کس منیروم جماعت نے فارسی کی جانب توجہ کی ۔ مہانتی کشمیرہ منال کے بیان كي بوجب سيرو" بنظر نول نے پہلے ہيل اس ميدان ميں قدم ركھا سيرو دوالفلا معمركب بي سب يرو وجس كمعنى بي "سبق يرها" يعني فارسى كاسبق يرها" لأرتس دمعتنف اقوام كشمير كعبان كرمطابق ملطان بيدتول فيهيل " سلاطبین" اسلام کے ساتھ تعلقات قائم کیے حب کی وجہ سے ان کا نام مُطالنًا" يركيا يددليل وزنى منيس كيونكر معض اورذ أتبس هي البي بي جن كوام اسلاى اٹرات کے مال ہیں مثلاً کارکن ، رازداں ، نشی، فوط دار دعیرہ بہر حال بيسلم بركم ملطان زين العابدين (برشاه) كوزمائي بي تشمير كريندون ىين فارسى تعليم كالأغاز بيُوا ـ

 زمانے بیں ان لوگوں بی کوئی قابل ذکر نامور معتنف نہیں پیدا ہوا۔ البقہ "بیش" قوم بیں ہیں ایک فی ملا ہو جو صاحب تصنیف مانا جاتا ہو۔ یہ فی ابی بیٹ فی ایک فی بیٹ میں ایک فی ملا ہو جو صاحب تصنیف مانا جاتا ہو۔ یہ فی ابی بیٹ فی بیٹ سے بڑھ سکتا تھا۔ "بودی بٹ "نے" زین" نام ایک کاب علم موسیقی بیں کھی جو سکطان زین العابرین کی طرف منسوب ہو۔ بیقیین نہیں علم موسیقی بیں کھی جو سکطان زین العابرین کی طرف منسوب ہو۔ بیقین نہیں کیا جاسکتا کہ بیرسالہ فارسی بیں کھا یاکسی اور زبان میں جاسکتا ہو کہ شاید فارسی بی بیس ہوگا۔ کیونکہ بودی بیس ترجہ کیا۔ کافی دہا دت رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے شاہا ہے کہ جدی بیس ترجہ کیا۔ کافی دہا دس بیان کی تعدد ہی مستند تاریخ سے نہیں ہوتی۔ اگر سے اس بیان کی تعدد ہی مستند تاریخ سے نہیں ہوتی۔

اسی زمانے یں "سوم" نامی ایک اور معتقب تھا جو" مہندوی " اور کشمیری یں اشوم" نامی ایک اور معتقب تھا جو" مہندوی ا یں اشعار کہا تھا ۔ اس نے سلطان کے زمانے کی ایک ناریخ انھی ہوجس کا نام" زین چرتر" تھا ۔ فال اس کتاب کی زبان فارسی ندھی ۔

ہرمال کشمیری ہندوں نے سلطان زین آلعابدین کے زمانے سے فارسی کی طرف تو بہ کی اور دفتہ رفتہ ان کا درحبر کا استحول کے مساوی ہوگیا۔ خانجی مغلول کے زمانے ہیں یہ فوم ہی اپنے اعلی کلچر، فارسی وانی اور تہذیب کے لیے مہنت شہور ہوئی

سکندرلودهی کے بعد اسم میرکشمیرسے ہندستان کی طرف نوشتے ہیں .
سکندرلودهی کے بعد اسلطان سکندر سے اپنے عہدسلطنت میں جس دہنی انقلاب کی داغ بیل ڈالی اس کا نقش ہندووں کے ذہن وفکر پر بہت گہرا

له مولانا محددين فوق كشميركي مفقل تاريخ مكورسي بي أن سيمعلوم بواكة زين جِرً"

فارسى يى بنيس -

برا باوتمن اس وافع برزائے زنی کرتے ہوئے لکھتا ہو کہ فارسی زبان واسدی عنیوی نک ہندووں کے اعلی طبقات میں بھی کھیل گئی تقی " لیکن فارسی میں دست دس شايد بول جال ادرمعمولى تخرير وتقريرتك مى محدودمعلوم موتى - بر كبونكم اكبرك رئان سے بہلے بين بندووں كى كوكى فاسى تصنيف نہيں لتى . ا گورونانگ لودھیوں کے آخری زمانے کے بزرگ بیں آدی گڑھ ا (محلهٔ اول) میں جو گورونا نک کی نصنیف ہی، فارسی کی آمیزش ہی، بیرمسئلرکہ كمونانك المارك في بني بتنازع فيبريكن آدى كرنتهك فارسى مصر كيم مستفاد بونا ہو وہ صرف اتنا ہی ہوکہ آپ فارسی کے عالم تونہ تھے لیکن مسلمان علما و فضلا کے سائف عام میل جول کی وربر سے اوراس عہد میں عوام کی بولی بی فارسی کی بحثرت المنیرش کی بنا پر آپ کی سندی ریا پنجا بی میں) فارسی الفاظ با فراط موجو دماي . گرفتھ صاحب ميں عميں كھ اشعار كھى ساتے ميں جوخانص فارسى ین ہیں اُن سے بھی اتنا ہی بند جیلتا ہو کہ گورونانک فارسی سے کچھ نہ کھھ واتفیت صرور رکھتے تھے لیکن عالمانہ وافقیّت کا ان اشعارسے اندازہ منہیں لگایا جاسکا ایک دواشعار بیاں اس عوش کےساتھ لکھے ماتے ہیں کہ عرنته صاحب کے اس قدیم حقے کی زبان کی نوعیت بر کچھ روشی برسکے ا۔ سدق كرسيده من كرمقصود جيدهر ديجها تيدهر موجود

قدرت ہو قیمت نہ پائے جا نیمت پائے کہی مذجائے ہیں۔ بیر پہکا مبرسالک صادق شہدے اوٹرہیں شیخ م ٹنانیخ فاضی ملا اور دروکش شہد

اله كلكة ديويو (١١٨١) ص ٢١١

كه إس مفنون برا ورميل ميزين موالي عبن فعيل كم سافه لكفاب و محيواس كالم منميالف

گرنقد صاحب (محلہ اول) کے بیرا شعاد ظاہر کرتے ہیں گدر دہائک کوانے
میں عوام کی زبان ہیں اسلامی الفاظ کی زیر دست آمیزش ہو جگی تھی ۔ کبیرا ور
دوسرے ہندی شعرا کا کلام بھی اس کی تاتید کرتا ہو۔ ایدا معلوم ہوتا ہو کہ
سکندرلود تھی کے بعد ہندووں کے ایک گروہ میں فارسی زبان کی تعلیم کاسلیلہ
اکبر کے زبانے اسلیل جاری رہا۔ چنا نج جب اکبر کے عہد میں باحبہ ٹو ڈورش نے
مہندی کی بجائے فارسی کو ، فتری زبان فراد دیا تو اس تبدیلی پر ہندووں میں
کوئی اصطراب بیدا ہنیں ہوا۔ حالانکہ اس افرام علی سے ہندووں کے مفاد کو
نقصان ہینچا تفاحی سے علوم ہوتا ہوگہ اس وفت تعلیم میا فتہ ہندووں کی ایک
جماعت صرور موجود ہوگی جس نے فی الفوداس تبدیلی سے فایدہ اُٹھایا اور
ہماعت صرور موجود ہوگی جس نے فی الفوداس تبدیلی سے فایدہ اُٹھایا اور
ہماعت صرور موجود ہوگی جس نے فی الفوداس تبدیلی سے بہلے شیرشاہ کا بلاؤم
ہمندی کی بجائے فارسی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ٹوڈ دمل خود بھی فارسی
میں مناسب استعداد دکھتا تھا۔ وہ اکبر کا درباری بننے سے بہلے شیرشاہ کا بلاؤم
سے بینظا ہم ہوجود تھی۔
فقاحی سے بینظا ہم ہوتا ہو کہسور بیاں کے ذمانے میں بھی ہندووں کے ایک

اسلامی معاشرت کا انر مهندووں کی زبان اور کچریے
مغلوں سے پہلے
کی تاریخ میں ہمیں صرف آئنی ہی شہا دیمی دستیاب ہوسکی ہیں جن سے ہم
ہندوں میں فارسی تغلیم کی حالت کا کچھ اندازہ لگا سیکتے ہیں لیکن بیششنیات
ہیں اور میر کہنا غلط نہیں کہندووں نے سرحینیت مجموعی مغلوں سے پہلے فاری
تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی ۔ اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکنا کہ مہندو کمالوں

IN FLUENCE OF ISLAMON INVIA CULTUSE בשל אף פולאל זונו קבע ל ויצנים לי של בישל אף בי לולקיונו או אינים בי אונים אונים בי אונים בי אונים בי אונים אונים

میں معاشرتی اور ندیمی میدانوں میں مہبت بڑی حدثک اختلاط بیدا ہوگیا تھا۔ مندوسلمان مذہبی رنگ میں مذہبی پیشواؤں کا باہمی اٹر قبول کرر سے منف اور سندوبا قاعده سلمان با دشا بول کی فوجوں اور درباروں بی طازم موستے تھے۔ فرشتہ کا بیان ہرکہ محرفقات کے زمائے سے پہلے مندوسلمانوں کی ملازمت قبول مذكبياكرت تحفي لكين بيرقول صرف برسمنون اوراعلى ذات كے مندوول برصادق آتا ہر باقی ہندووں کواس سے شٹنی سمجھنا حیا ہیے کیونکہ ا وائل عبداسلام سے مالگزاری کا محکم بندووں کے ہاتھ بیں تھا بیج نکداس معاملہ خاص ین سلمانوں نے سندوطرزانتظام کی پیروی کی نقی اس میے تمام مالیاتی کام مندى مي انجام إنا تقاا وراس محكم كي بعن عهده دارون كرميان احاب ك تاميم بي مثلاً برواري وغيره - (مورانيد -اگريرين سطم ف دي مغلز ، جواله اندكس) عہدغ وید کے مندوسیرسالاروں اور جرنیوں کا اس سے پہلے ذکر کیا جا جگا ہو۔ اميزسون قرآن السعدين مي راوت، يايك اور دما تك كامتعد دمقامات ير ذكركيا برجوب ندوملازمول كيهندوانه القاب بي بجنك وتصنبورس سلطان علار الدین ملی می جان ایک جان شار مندوسی نے بجائی تھی ۔ ابن تطوط نے رْتَن نامی ایک حساب دال سندوکا ذکر کیا به حس کی فنهم و فراست کی وه بهت تعربین کرنا ہو خان جہان رہا ہا ورمبیا دویوں اس لفت سے مقتب تھے) فیروز تغلق کے معتدین فاص میں سے تھے باہر جب سندستان میں واردہوتا بوتووه دسكيتا بحكه مندستان مين تمام عامل، مستاجر، تأجرا ود كاركزار مندويي-

12 51.00 NAY

ナイナイトレージン のよ

سطه بابرنامه. ص ۱۰ (ایسکن ۲۳۲)

شیخ عدالقدوس گنگوہی اینے ایک خطیس بآبرسے در واست کرتے ہیں کہ اس صورت حالات كاخاتم كمياج التح يعيى ان ملازمتون بي تجيم حقم لمانون کویمی دیا جائے سُلطان اسلام شاہ سؤد کے زمانے بی سکھٹروں نے فوج کو بهت كلبفين دي بسابى ان مصائب كوبر داشت كرتے جاتے تھے اور انداه نوف اسلام شاه كے سامنے اینا حال مزبیان كرتے تھے شاہ محد فرلی جو اینے زمانے کے زبر دست ظریف تھے بادشاہ کے پاس گئے اورسادا قصہ إن الفاظيس كرمنايا - اى بادشاه إئي في من كيسه بائ زركواسان سي اترت ديها. ایک بیں سونا، دوسرے میں کاغذا وزمسیرے میں خاک لتی یسونا ہندو دفتر اول کے قيضيين حلاليا خاك سياه كي عقدين أى اوركاغذ حكومت كينزاني محفوظ مو گئے۔اس گفتگوسے با دشاہ بہت متا نریخوا اوراس نے صورت حالات كومبترينان كاوعده كياءاس حكايت سعية استبهوتا بوكداس عهدي وفاتر سى مندؤمهت برى تعداديس موجود تقد المذامسلمانون كى ملازمتون بين ان کی موجودگی سے اعاد کرنا ارکنی عقائق سے شیم بیشی کے مرادف ہی۔ اب دکن کی طرف آئیے۔ وہاں بھی شاہی ملازمتوں سلاطین دکن اور مہندؤ یں ہندو کمٹرت موجو دیتھے گرتی، تاریخ دکن

رج ایس ۲۲) میں لکھتا ہیں۔
''کہتے ہیں کہ گانگو ببلا برسمن تھا بوسلمانوں کے صلقہ خدمت بیشائل میں ایک کانگو ببلا برسمن تھا بوسلمانوں کے صلقہ خدمت بیشائل میں ایک میں بیان صحیح ہویا غلط ، یہ تقینی بات ہو کہ بیا خری ہندونہ تھا بوسلمان ورماریو میں شامل ہوا کیونکہ آنے والی دوصد بیس کے اندروکن میں بیرایک دستور بن گیا تھاکہ بادشاہ اور آمرا بر سہنوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا کرتے تھے۔

ل مكتوبات عد مراين - ج م-ص ١٨

یے بجیشیت حکمت عملی بہت دانشمندانہ تجویز تھی کبونکہ اس کے دریعے حکومت اور رعایا کے ہاسمی روابط زیارہ شکم ہوجاتے تھے اور اعی اور رعیت ایک دوسرے سے قربیب تر موتے جاتے گھے " عادل شام بول کے ندا نے بی است اور ہنایت نیت کی طرف میلانِ استقیم کے دوابط کا بیا دیتا ہی اور دکن ہی دہ ملک ہے جہاں اُردو کررنجنہ یا کئی ) کی <sup>اُ</sup>ٹ عربی سب سے پہلے قبول عام یا تی ہج معاشرتی تعلقات کی اس طول داستان مصیرتا جت کرنامقصود ہو کہ هند دوں، وسیمانوں کا بیرانفند طواتنا عام، ورگھر کھا کہ س کا نزیہ اِن ورعا<del>حات</del> پر ہوستے بغیر بنہ رہ سکنا تھفا۔ فارسی اگر جیرہ روباری زمان ربھتی میں مجم ممالوں کی زبان تھی بس صرور بحكم بندوول في است فه بيت توجيك ساته بولند ورسمين كى كوشش كى بموگ -ایک روایت این تطوطه نید بینے سفز مے ہیں ایک عجیب و غیب مکابت نقل کی ہے سے اگر یعزفا ولفظ صبح سمجعا بالشنية أواس زماني كمينغنق بمريب وسياحيال تنابين كب زبروسيت انقلاب کا پیلے بوجان لقینی ہو ایک سندؤ بیوہ ستی ہونے کے بیے آگ کے شعلوں کے پاس کھڑی ہو وہ اُن سے عُرُكُر كَهِ بَي ہوا اُرا مي ترساني از آتش -، می دانیم اورانش است در اکنی مار دید فارسی جی کیداس طریق سے سر بی عبارت ہیں واقع ہوئے ہیں جن سے معدم ہوً، ہوکہ وہ اس لڑکی کی زبان سے بحل گئے ہیں اگراس روا بت کو بائل ویسٹیجا جائے نویہ ماند پڑسے گاکہ فاسی زبان کو س عهد میں مردوں کے ندارہ دوتیں بھی سمجھ اوربول سکتی تنفیں۔ إ كُرْشته سطور مِن جو كحير بيان كياكيا سي اس معلم مي تا البحك ش مغلوں سے پہلے ہندووں ہیں زاری تعلیم عام مذافقی سیام خت موحب حیرت ہوکہ اتنے طویل عرصے کے لیے سندووں کے کیوں اس زمان

کی طرف توجہ نہ کی گوبافارسی کی شہرینی اوراسلامی تمدّن کی گہرائی ہندووں کے قلوب کو اپنی طرف مایل کرنے میں ناکام رہی ۔ بیم معماً اور بھی شکل ہو جاتا ہوجب ہم دیجھتے ہیں کہ معاشرتی انخادا و زمیل ہول کے دسائل بھی وسیع ہمیا نے پر موجود کھتے ۔ بھیر بھی ہمیں ہنیں آتاکہ قانون قدرت کے عمل اور ردِعل لے اس معالمے میں اپنا کام کیوں مہیں کیا۔ ذیل کی سطور ہیں ان اسباب پر روشنی ڈالی معالمے میں اپنا کام کیوں مہیں کیا۔ ذیل کی سطور ہیں ان اسباب پر روشنی ڈالی جاتی ہو جوان نتائے کے ذمہ دار ہیں۔

فارسی کا دنیا وی مفادسے فالی ہونا یہ نقاکہ اسلامی حکومت کی ابتدا یہ نقاکہ اسلامی حکومت کی ابتدا سے مالگزاری کا محکہ ہندووں کے فیضے میں نقاحی کی ذبان ہندی تھی بیس ظاہر ہوکہ فارسی علیم حاصل کیے بغیرہند ووں کو ملازمتیں مل سکتی نقیں بوخن نے لکھا ہوکہ" ریو یو کے محکمے میں ملازمت مل جانے کی آسانی نے ہندووں کو فارسی قبلیم سے روکے رکھا "سے یہ ہوکہ بوخمن کے اس خیال کی صوافت سے فارسی تعلیم سے روکے رکھا "سے یہ ہوکہ بوخمن کے اس خیال کی صوافت سے ابحار نہیں کیا جا ساتھا ہم و بھتے ہیں کہ جب راجہ ٹو ڈرمل نے ہندی کی حکمہ فارسی کو و فتری ذبان بناکر اس کو حصولِ ملازمت کے لیے عزوری ذریجہ قرار دیا تو ہندوں نے فی الفور فارسی ٹرھنی نشروع کردی اور کھوڑی ہی مذت ہیں وہ ہندوں کے اچھے فاصے ماہر ہوگئے ۔

تعلیم کانہ ہونا کی مشیر آبادی شہوں کی بخائے دیہات میں بستی ہی استعمال کانہ ہونا کی مشیر آبادی شہوں کی بجائے دیہات میں بستی ہی اور سی تھی ۔ دیہاتی بنی تنبیل مندستان فدیم سے چلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل اور سی تابی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے چلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے چلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے چلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے چلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے چلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے چلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے جلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے جلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے جلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے جلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے جلی آتی ہیں۔ یہ بنی تنبیل مندستان فدیم سے جلی آتی ہیں۔ یہ بندستان سے تابی ہیں۔ یہ بند

سك كلكة ريولورا ١٠٨٤) ص ٣١١

عد متعائى دينج كورنسطان برش انديارس ٥

" دلسي حكومت" زنوكل مسلعت گورنمنث) كا درىير ركھتى تقيس۔ اس ديہي نظا م ين معلم يا أستادكوم معزز حيثيت حاصل لتى مركزي حكومت بجزاطاعت وفعادالي یا بغاوت باسکشی کے اس نظام کے اندرونی معاملات میں دخل نہ وننی تھیں . حبم سلمانوں کی حکومت ہوتی تو انھوں نے بھی اِس مچرانے نظام کو برقرار رکھا۔ د بلی کی مرکزی حکومت سوائے الیہ وغیرہ کے ان لوگوں کے اندرونی معاملات مین بهرت کم مداخلت کرتی تھی حبب کمسکیس باقا عدہ ادا ہوتے رہتے تھے اس وقت تك ان لوگورى داخلى أزا دى ادر نود مختارى قائيم رستى كفى تعليمي معاملات يس بھی ان کی حکمت علی مہی تھی بجبری تعلیم کامسلہ ذرہی ازادی کے مسلک كے منافی تفامسلما نوں نے ان لوگوں براپنے علوم كو برجر بھو نسنے كى بھى كوشش نهيى كى سياسى نقطة نظر سے ياليسي صحيح بهو ياغلط اس كا اثرية بُواكة حكومت کی جانب سے بھی ہندوں کی تعلیم عام کرنے کی کوئی حدوج دیمل برنہ ہے آئی۔
ان اساب کے علاوہ اس امر سے بھی انکار نہیں مندووں کی تفرد اسندی کیا جاسکا کہ نو دہندووں کے اعلی طبقات بھی علیدگی نیندا ور قدامت برست تنقے ۔ علامہ البیرونی نے صغوں نے مندستان میں رہ کرمند ووں کی عا دات وطبیعت سے بوری وانفین حاصل کفی بد خيال ظامركيا بحكه مندو ميروني دنياسے اس ليميل ملاپ نہيں ركھتے كه ان کے داوں میں تمام اجنبیوں کے خلاف نفرت ہو وہ انھیں ملیجم (نا پاک) کے امسيديا وكرت بين اوران كرساته روابط وتعقات فايم كرف ونابسندكرت ب حبث لمان اس ملك مين آئے تو وہ اعنبي مونے كے علادة كمران كھى تھے اس سيسے ہندووں کے ول میں ان کے تعلق بہت بیگائی تھی ۔اس کے علاوہ البیرونی نے

له البندالبيروني (ترجمه خاوً) ج ا-ص ١٤

يه بمى لكھا ہوكہ بندووں كواپنے علوم اورابنى گزشته شان وشوكت كے متعلق بھى مبالغ كم بنر" مُشين طن" ہو۔ وہ اپنے ملك كوبہ نرين ملك، اپنى قوم كوبلند ترين قوم اورابنى شائينگى كوبہتر بن شائينگى سمجھتے ہيں ۔

بهندی کارواج نا اوتصون کی تحرکوں کے عوج کازمانہ ندہ بی دعوت والمح فرقے اورنی نی جاعتیں ظہوری آئیں ۔ان سب سلی کاروئے سخن عمواً علی کی جانب کھا انتوں کو اختیار کیا ۔ ان سب سلی کی اور نے سخن عمواً علی کی جانب کھا انتوں کے اس غرض کے لیے عوام کی بولیوں کو اختیار کیا ۔ کیونکہ انتی بی اسانی کے ساتھ تبلیغ کی جاستی تھی مسلمان صوفیوں نے بھی فارسی کی بجائے ہندی کو زیا دہ موثر ورلیئہ تبلیغ خیال کیا ۔ بہی وجہ ہو کہ اس عہد ہیں ہندی کے براندوں کو زیا دہ موثر ورلیئہ تبلیغ خیال کیا ۔ بہی وجہ ہو کہ اس عہد ہیں ہندی کے براندوں سرکہ کو زیا دہ موثر ورلیئہ تبلیغ خیال کیا ۔ بہی وجہ ہو کہ اس عہد ہیں ہندی کے براندوں سے مرکباکرتے تھے۔ ان کا تخلص" الک واس» تھا ۔اسی طرح محمد ہا تقراد دیا ۔ کبتیرا وردوں سرے تصوفین وصلی سے ہندی ہی کو فور بیئم اظہار نویا لات قراد دیا ۔ گونقصان بہنچایا ۔ کونقصان بہنچایا ۔

نے فارس کو ہٹاکر ہندی کو مسرکاری زبان قرار دیا۔ بنجانجے خاتی خاں انکھتا ہی ہو۔
"ابراہم عاول شاہ سنے اپنے باپ اور وا دا کے طریقے کے خلاف فالیک کی حبکہ
ہندی کو جاری کیا اور بڑے نے ذمہ واری کے عہدے اور انتظامی اسامیوں پر برمہنوں کو
فائز کیا "رج سم ۔ صن ٤٣٩)

اس کے بعدعا دل شاہ (۹۷۵ ھر۔ ۹۹ ھر) نے سر براکا مے لطنت ہو کو پر بندی کو کھیراندی کو نظرت ہو کو پر بندی کو کھیراندی کو کھیرا قبال نصیب ہوا کونسوخ کر دیا لیکن حب علی عاول کا زمانہ آیا تو ہندی کو کھیرا قبال نصیب ہوا بہا تین السلاطلین کامصنف ابرا ہم نے نہری لکھتا ہو:۔

" علی عا دل شاہ کے عہد مبارک ہیں فارسی کے بعض اچھے شاعر پیدا ہوئے۔ لیکن خود بادشاد ہندی کو بیندگر تا ہی اس لیے اس کے دربازی سندی شعرا کی کنرت ہی۔ (ص ۴۳۰)

فاقبی خان نتخب اللباب میں اس بیان کی تائید کرتا ہو۔
فاضل اجل پر دفیہ محمود خال صاحب شیرانی شالی ہند ستان میں بیٹھانوں
کے عہد میں فارسی کی حالت پر تسبعہ وکرتے ہوئے تقریبًا اسی نتیج پر پہنچے ہیں ۔
نیس نے ہند دوں میں فارسی تعلیم کے مذہبیل سکنے کے جواساب بیش کیے ہیں
دہ اگر چہنینی اور قطعی ہنیں لیکن ان بواعث وعوائل کا اثر فارسی کی رفتا پر متی وہ اگر چہنینی اور قطعی ہنیں لیکن ان بواعث وعوائل کا اثر فارسی کی رفتا پر متی وجہ ہو کہ مغلول سے پہلے ہیں ہند دول ہیں تو در کمنار نود مسلم نول ہیں فارسی کے منعلق وہ ادبی کا رنا ہے بہیں ہند دول ہیں تو در کمنار طرح امتیاز ہیں ۔

له پنجاب مین أردد ص ۲۰۵





د وسرا باب عهداکبری

هندوؤ نبب فارشعليم كأأغاز

نے دور کا غاز ماریخ کے ایک نئے باب کا غاز ہوتا ہی۔ اکبر سے اپنی حکومت کے آغاز کادہی سے اِس سیاسی صرورت کو بھا نیپ لبا تقاکہ با دشاہ کو مندووں کی الیف فلوب کرنی جانہے۔ وصححدگیا تقاکہ مهندستان کے ایک بازاد کے لیے بہ نہایت صروری ہوکہ وہ حکمران افلیت کے علاوہ ملک کی ایک بہت بری اکثرمیت کے معالمات میں بیش از بیش دلیسی سے اس کے خیال میں تخت والح كالشخكام من فتول اورسلما نول كى متحدة وفادارى برمخصر تفاء وه جانتا تفاكه مغلول کے لیے اپنے موطن اسلی تعنی آبا واحدا دکے ملک کی طرف جاناکسی حد تک ناممكن بريمايوں كے ساتھ انفان رعايانے جوبرسلوكى كى تھى اس سے وہ ناواتف نانھا آل اس فليني دل بي اين عكومت كونهايت زبروست بني دول برقائم كرف كافيه المرايان ماترالامرام كم مستقف كابيان مح كه صفوى بادشاه ايران سن مايول كوبير مننوره دبا تفاكه مهندستان كى حكومت تب تشبر سكتى بوكه وبال كا حاكم افغا فول كو تجارت اوردوسرے مرامن مشاعل میں لگادے اورداجیو قدل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قامیرکرے بہایوں کواننی عرفصیب ننہوی کہ وہ اس اصول کوجا مرعل سف درباد اکبری مس ۱۱ بہناسکا ادر مذکوئی تاریخی شہا دت الیسی موجود ہوس سے بیمعلوم ہوکہ یہ نفیجت اکبر کے کافن تک بہنی ۔ غالبًا یہ لطیفہ غیبی اور فیف ربانی ہی خفا یا اکبر کی فراست اور دانشمندی کہ اس نے بعینہ یہ کمت علی انہ تیار کی اور اس اصول کو آزمایا جس کو آزمایے کا موقع اس کے جوانا مرک باپ کو مذ حاصل ہوسکا تھا۔

یہاں یہ بریان کرنا نہا بیت صروری ہو کہ اکبر کی حکمت علی اور اس کے خملف بہلووں پر روشنی ڈالنا اگر چہ ہمار ہے ہو شہد سے بائک خارج ہی تاہم ، بہال ان بہنووں کی تعلیم سے ہو۔
ان بین یا بت کرنا مفصود ہو کہ بہی امور مجموعی حیثیت سے ہو توں میں فارسی کی تر ورج ورتی میں مرد ومعاون ہوئے۔

اکبری ممت عملی کے اصول ثانہ فارسی تعلیم کو خصوصاً زیادہ وسعت دی۔ اس کی بیمکست عملی تین موٹے موٹے اصولوں برمبنی علی بعنی عام روا داری، تعلیم عوام، علوم و ننون خصوصاً مندوعلوم و فنون کی قدرا فزائی ۔

ہندووں کی طرف میلان پرستم کد دہ حکومت کے حاصل کرنے سے پہلے اتنا زبادة تقشف نہ تھا تفوف کی طوف وظبعی میلان رکھتا تھا مسلمان صوفوں سے اُسے خاص عقیدت تھی ان لوگوں کے طفیل اس کو ہندو جو گیوں سے بھی انس اور نیاز مندی پیلا ہوگئی تھی ۔ اس نے اپنی حکومت کے پہلے ہی دوریں جزیے کومنسوخ کر دیا تھا اور مہندو مزادات برسے محصول اٹھا دیا تھا اسی زبلنے یں اس نے ہنڈول کوسلطنت کے ذیادہ قربیب کر دیا۔ ابتلائے حکومت ہی سے ہنڈوں کو تبعن اعلیٰ مناصب عطا کیے اور سلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سلطنت ہیں ذعیل بنایا۔

ندسی معاملات میں وہ بہت زیادہ آزاد کھا۔ اس نے پاوری آئو واکے
سلفے میا علان کیاکہ میں نے اپنے لڑکوں کو حسب مرضی ندم ہب تبول کرنے کی
اجازت وے رکھی ہج۔ اس نے عبادت فلنے میں مختلف ندام ہب کے علما کے
درمیان ایک مباحثے کی مجلس قایم کی حس میں مہندوعلی بھی برابر شریک ہوتے
تھے۔ ایک برمین اکبرسے اس کے حرم میں ملاقات کرتا اوراس کے سامنے وید منر
پڑدھاکرتا تھا۔ آخری زمانے میں ہنڈوں کی رسوم وعبا دات کی طرف آتنا میلان
بدا ہوگیا تھا۔ آئری زمانے میں ہنڈوں کی رسوم وعبا دات کی طرف آتنا میلان
بدا ہوگیا تھا۔ آئری خاطر سلانوں کے ساتھ بے انصافیاں بھی کر مبیمیتا تھا۔ وہ ہمان مداری کیا کرتا تھا۔ علما اور اہری ہی کومیاں، مرزا یا خان کا لقب دیتا تھا۔

مند وعلم کی قدرا فرائی است و علما دفت الا انعام داکرام سے بھی محروم بنہیں کیے بہد وارباب نن بر فارش کی افرائی اکبر کی دیکھا دیکھی ہند دارباب نن بر فارخ بی المرک دیکھا دیکھی ہند دارباب لاکھ میں فارخ بی المرک دیکھا دیکھی ہند دارباب لاکھ دیر فارخ بی المرک کے نامے بی ما ہولیک لاکھ دیر مسئر لزند آنا تھ نے درست کھا ہوکہ اکبر کا زمانہ اس کھا طلعت بہترین زمانہ تھا۔ مسٹر لزند آنا تھ نے درست کھا ہوکہ اکبر کا زمانہ اس کھا طلعت علوم وفنون ہی تر تی اسی فیا عن اور قدر دان حکومت کے استحت علوم وفنون ہی تر تی باتی وارسی جو است بہترین روال پر بر ہور ہی تھی ۔ اب بھر بڑھنے گی ۔ اکبر کاعہد فارسی اور گذشتہ زمانے بی روال پر بر ہور ہی تھی ۔ اب بھر بڑھنے گی ۔ اکبر کاعہد فارسی اور گذشتہ زمانے بی روال پر بر ہور ہی تھی ۔ اب بھر بڑھنے گی ۔ اکبر کاعہد فارسی اور گار شاتہ زمانے بی روالی پر بر ہور ہی تھی ۔ اب بھر بڑھنے گی ۔ اکبر کاعہد فارسی اور اللہ بھر بڑھنے گی ۔ اکبر کاعہد فارسی اور کا دور اس کا دور اس کا دور اس کھی ۔ اب بھر بڑھنے گی ۔ اکبر کاعہد فارسی اور کا دور کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر کے دور کی کی دور کی کی دور کی دور

له براؤنی - ج ۲ - ص ۲۲

عه نرندرانا ته لا بدوموش ان لرنتگ يص الما

کے لیے نشووتر تی کا زمانہ تھا۔ اس لیے کہ اسی زمانے ہیں فارسی ہیں بہتری ارخیں مرتب ہوئیں اوراؤر زباؤں کی کتابوں کا بھی فارسی ہیں ترجمہ ہوا۔ غرض ہرطرح کی تصنیفات کا ایک و خیرہ جمع ہوگیا۔ بہندی نے بھی اکبری و ورہیں وسعت حاصل کی۔ اکبر نود بھی ہندی ہیں شعر کہا کہ تا تھا اور" اکبروائے تختص کیا کرتا تھا۔ خان خاناں کی زباندانی کی قابلیت سب کے نزدیک سلم ہو " رحم ست سی" تھا۔ خان خاناں کی زباندانی کی قابلیت سب کے نزدیک سلم ہو " رحم ست سی" نام ایک کتاب اس کی طرف منسوب کی جاتی ہو۔ ہندی کا مشہور شاع اللی داس اسی نام ایک خاب ہو ہے ہمعلوم نہیں کہ اس نے بھی اکبر سے ملاقات بھی کی یا بہنیں۔ اس کی تصنیف " رام جے تر مائس" یا رامائن نہا بہت تھبول ہو جھی تھت ہیں وہ" بہندی کے باغ کا بہترین او نہال ہو"

ہندی کی حوصلہ افرائی کے علاوہ اکبر ہندودں کے قدیم لٹریجر کا بھی نہایت تلاح مخفا۔اس کا خیال مخفاکہ قدیم سنسکرت کی کتا بوں میں آج کل کی نسبت تفتیع، "مخلف اور آور دکم تفقی ہے۔

اس نے ہندوعلوم کے ہرشعبے ہیں دئیبی لی بینانچہ مختلف علوم مثلاً شاعری، فلسفہ، ریاضی، الجبرا وغیرہ کی کتابوں کو فارسی میں نرجمہ کرسنے کا حکم دیا یہ بہلی اسلامی حکومتوں میں بھی اگر چہر فارسی کتا ہوں کے تراجم کا حال مذاہر گراکبر نے اس کی طوف حدسے زیادہ توجہ کی ۔

له اس کے لیے پر وفسیرعبدالغنی کی انگریزی کتاب" فاسی ا دب فلول کے ذیلے میں " ما منظر ہو۔

ك كريس (دياچ) ولننت المته البرس ٢٢١

عله ونسنط المتحد أكبرص عام ومالبد

سك بداؤني - ج ۲- ص ۳۲۰ .

نام "خردافزا" رکھا۔ سلم می میں بہآون نام ایک پٹات دکن سے اکرسلمان ہوگیا . ملا براف نی سے اکرسلمان ہوگیا . ملا براف نے اس کی معاونت سے "انفر وید" کا ترجمہ شروع کیا لیکن اس کو پورا نذکرسکا ۔ بھر شیخ فیفنی اور حاجی ابرا ہیم تھانسیسری نے یہ خدمت اینے ندم کی لیکن یہ بھی اس کام کوئیم نذکر سکے ۔

ب ملا بالدین نے سئوف میں رامان کا ور موق میں ناریخ کشمیر کا ترجیخم کیا۔ سنند میں متعدد علما کی متنفقہ کوششوں سے مہا بھارت "کا توجہ کیا گیا۔ اس برنسینی نے دبیا جہ لکھا۔ ان کے علاوہ لیلآقتی ، مل قرمن، تا جات اور سرتی نب

کے زمانے میں عام ہکولوں کا رواج ہوا۔اسی کے زمانے میں مشترکہ کولوں کا اتحال ہُوَا اور فِحَلَف طلبہ کے لیے نصابِ تعلیم مقرر ہوا بنیا نچہ ہددوں کے لیے بھی خاص نصاب مقررکیا گیا'اس بار سے میں ابوالففنل ایحفنا ہی۔

" ا خلاق ، حساب، سیاق ، فلاحت ، مساحت ، بهندسه، مخوم، رمل ، ندبیرمنزل ،سیاست مدن ،طب بمنطق طبیعی ، ریاخی ، الهی ، تاریخ ، مرتبه مرتبه اندوز د واز بهندی علوم بیاکرن ،نیاستهٔ سینه به باشخل برخواند و میکس دان بایست وقت درنگزار نند "

له بلاؤني - ج - ص ١٨١٠ عد بدؤني - ج - ص ١١٢

تله بادّنی ـ ۲۰ - ص ۲۷۹ سکه پروموش ص ۱۸۲

هه براوین - ج ۲ - ص ۳۱۹ سله پروموش ص ۱۲۸، وما بعد

عه آئين اكبرى - ي ١- ص ٢٠٢

ابوالففنل المستنا ہو کہ اس قسم کے قوانین نے مکا تب اور بدارس کو ایک خاص رنگ دے دیا اوران مارس سے لطنت کو بچدرونی حاصل ہوتی ۔ انہاں فخر کے لیجے میں اکھتا ہی ۔۔

" ازی طرزاً گمی مکتبها رونق دیگر گرفت و مدرسها فروغ تازه

يا فت يا

میں مقام پر ہم سٹرنر ندرنا تھ لاکی کتاب مسلمانوں کے عہد بین ہمی ولیمی ولیمی ترقی "سے ایک اقتباس ورج کرتے ہیں:۔ ترقی "سے ایک اقتباس ورج کرتے ہیں:۔

"غرض براکبری دانشمنداندا ورنظم حکمت علی هی که اس کے ذریعے ہندوعلوم کی حفاظت کا شظام کیا گیا۔ اس نے ہندو نوجوانوں کی تعلیم کا ان کی اپنی تہذریب کے مطابق بندولست کیا اور کھی مدرسوں ہیں ہندوا ورسلمان طالب علموں کی مشترکہ تعلیم کورائج کیا ۔عبا دت خانے ہیں ہندو ململے ساتھ بحث و مناظرے کا سلسلہ جاری کیا ۔اس نے ہندون کی پڑائی گیا ہوں مناظرے کا صلحہ دیاجس سے ہندو تہذریب کی قدردانی ،نیراس کی مناظرے کا حکم دیاجس سے ہندو تہذریب کی قدردانی ،نیراس کی اشاعت کے لیے جوش و خوش کا حال بخو بی معلوم ہوتا ہی اور سبب سے ذیادہ یہ کہ اس نے متازعل و فضلا کی ہو فنون تطیفہ شلاً سبب سے ذیادہ یہ کہ اس نے متازعل و فضلا کی ہو فنون تطیفہ شلاً موسیقی اور معتوری ہی خاص شہرت دیکھتے تھے شام انسرسے کی گ

اس كمت على كاأرببند و فربنيت بر البرنان طريقول سيم بندول كو المرت على كاأرببند و فربنيت برايقين دلايا تفاكر أسان كي ذيب

ان كى دوايات، ان كى تېزىپ اوران كے تمدن كے ساتھ فاص لكا واوردى كېد

ابنی رہایا کے فوا کدعامہ کے ساتھ اس گہری ہدردی لئے بنایت عمدہ تنائج پدلسکید اس طرزعل نےسی ماندہ اقوام کی مرتول کی خوا بیدہ دسمی قوتوں کو حركت دى اورسرشعبه على بي ايك خاص بداري، ايك خاص زندكى محسوس بوفي اس كا دوره الله المراكم المرام والمال كا دور دوره تقا ا ورجبيا كريان ایامیں تواکرتا ہو زندگی کے مرمیدان میں ترقی کی تحکیب بدا ہوگئیں۔ واجر ودرل كافران كورود الم المراجد ودرل في ابني شهرة أفاق اعلاماً المراجد ودرل المراج الما الما المامات بي سعايي صرف ایک فران سے طلب ہوا دروہ برکداس نے تمام ملکت کے طول وعوش یں بیکم دیاکہ تمام دفتری کام فارسی زبان بس انجام دیا جائے ہم بی علوم ہوکہ اس سنفيل دفائر كاكام مندى زبان ين انجام بالاعفا لودرس كى اصلاحات کے نفاذ پر ہنڈوں کی طرف سے اوافعگی کا اطہار موحب بعجب مذیو تا اس لیے کہ اس تجديز كي زريعي من ول كي مفادكوسخت نقصان مبني تما لكن تهوري مبت ب اطمینانی کے علاو کسی گوشے سے شدید نارائنگی کا مظاہرہ مہیں ہوا ۔ حس مسعان معوم موتا بوكه مندواس تفيير مالات كوبر واشت كري كياده تھے۔ ہم نے اکبرکی مس معتدلان حکمت علی کا ذکر کیا ہو وہ ہندوں کی الیف الوب کے بیے کا فی تھی۔اسی کانتیجہ تھا کہ حکومت کی ہرتخریک کورعایا لبیک کہنے کے يعة تيارر مبتى عقى اوراس موقع برهى مناوول في بطام رضا وسليم كانشيوه اختیاد کیا ۔اس خاموشی اور رضامندی کی ایک اور وجہ بیر بھی معلوم ہو لتی ہو کہ ہندوں کے بعض خاندان سکندرلودھی کے زیانے سے فارسی زبان سے اشنا

له أين (ترجه لموحن عر٢٥١)

ك أئين (ترجه بوخن م ٣٥٧) وجزل سوسائلي بنكال المصلم ستمراص ١٤٨

<u>چلے کے تھے۔ یہ امرقرین قیاس ہو کہ اِن فارسی دان طبقات سے ہندی کی</u> بجات فارس كرواغ كوابني مفادك ليح بندال نقعان وه شهجام وكار ان لوگوں کے علاوہ بانی مندووں کے لیے یہ فرمان فارسی کی طرف ترغیب وبينے والاثابت بواا ورفائى تمام بندستان كى سياسى اور بطيف زبان قرار بان. غالبًا بيراققا دى مجبورى تقى حسني سنه ایندوون کوفارسی کی طرف زیا ده ترمتوجه کیا-اس فرمان کے بعدالفوں نے محسوس کیا کہ تا و فتیکہ وہ ملک کی شاہی زبان کو جال مذكريس كي اس وقت كالسائفين ملازمت بنيس مسكركى - راجر لودرال نے یہ بات محسوس کرلی تھی کہ فارسی سے نا شنا ہوکراس کے ہم ندہب ملک كم معاملات بي مجيح طور برحقد لينے كے قابل بنيں ہوسكتے۔اس فران كے رواج ونفاذ كربيد بندووسن فارسى ميس مهتن مصروفيت كااظهاركيا اور ہم ویکیور سے ہیں کہ انتقاد هویں صدی عیبوی کے انجام ریمندوفارسی یں سلمان موطنوں کے برابر ہو گئے تھے۔ اگریہ زبر دست اختلاط کی صورتیں اور اسباب مذبيدا بوشني توكسيم علوم براتو دؤزبان كاكياحال بوتاع جهال راجه ٹو کھر کی ہندہ وں میں فارسی زبان کورواج دینے والوں کا بیٹیوا ہر وہاں اُسے أددونيان كترتى دين والون مي عيى شادكرنا جاسي-

بران اسباب کا سربری ساخاکہ ہوجی سند ہندوں کو ایک نئی شاہراہ پر قدم مرکھنے کے بیے مجبور کیا۔ بعنی اب فارسی -- اجنیبوں کی زبان --عام ہندووں کے بان پڑھائی جانے گئی ۔اس امرکو با ورکسنے کے لیے ہا دے

له أيشًا جيل دايرين دول ص ١٨٨)

ر سيم کي دياري در او در ۲۰۰۰)

پاس دجرہ موجود ہیں کہ پہلے ہیل کالیتھوں نے اس کااستقبال کیا اس لیے کہ ان لوگوں میں پہلے ہی سے فارسی بڑھنے کا دستور جلا آتا تھا۔ نیزاس لیے کہندہ وں پی صرف یہی لوگ منشی گری کا کام کرتے تھے۔ المذا جو ہی کہ دفائر کی زبان تبدیل ہوتی اعفوں نے معمولی کام کاح ہیں ابنے آپ کوطا ق کرنیا ہوگا۔ فران کے نفاذ سے نیز یا دہ ہجینی کے نہ بیدا ہونے سے بیٹا ابت ہوتا ہو کہ ہندوں کی خواندہ اور انشا بیشہ جماعتوں ہی فارس کی معمولی نوشت و نواند صرور موجود تھی۔

اس نمانے کالٹر چربہت کم ہم فنو بطیفہ کوضرور ترتی ہوئی اگرچہندوں نے اس نمانے کالٹر چربہت کم ہم فنو بطیفہ کوضرور ترتی ہوئی اس زمانے میں

فارسی کو کمال شوق سے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ گرکوئی خاص تتائج کتا ہوں کی صورت میں برآ مدنہیں ہوئے ہی ہندووں میں کوی اعلیٰ بالے کا مصنف نظر مہنیں آتا جس کی وجہ بیمعلوم مونی ہے کہ جندووں نے ابھی کا زبان برقدرت حاصل مہیں کی تھی ہوتھی و تالیف سے لیے صروری تھی لیکن اکبر کی شاہانہ صاصل مہیں کی تھی ہوتھنیف و تالیف سے لیے صروری تھی لیکن اکبر کی شاہانہ

سربیتی اور حصلها فزائی نے ہندؤ نوم کے اندر جوزندگی پیدا کی وہ فنونِ تطبیعہ مثلاً موسیقی مصوّری اور خوشخطی کی صورت بین طاہر ہوئی ۔

اس نرمانی بریر بوا معتوری کا "مندی ایرانی دلبتان" ترقی بزیر بوا معتوری کا "مندی ایرانی دلبتان" ترقی بزیر بوا معتوری کا "مندی ایرانی دلبت سے مندو مقطے مثلاً ابوانفنل نے آئین بیس جن لوگوں کو گنایا ہو ان کے نام بیری، دوسونت، بساون ، کسیو، لال کمند، مادھو بھی مہین ، کھیم کرن، تا را، سانڈلہ، مری بنس، رام ، ابوانفنل کے نز دیک بندوں کی بنائی ہوئی تصویریں بہت ہی نفیس ہوتی تھیں اور سادی دنیا بیں بہت کم لوگ ان کامقابلہ کرسکتے تھے۔

له آئين رج و،ص ١١١)

بائی بورلائبری پی "ماریخ خاندان تیمورید" کا ایک نسخه موجود ہو ہو معتقر ہو اور عبی بیں ان درباری معقورین بی سے اکٹر کے "عمل" موجود ہیں. برسی براون اکھتا ہوکہ اس ہندی ایرانی دبستان کے امام توعیدالصمد اور میر سیدعی ہیں، لیکن باتی اکا برتمام تر ہن وں بی سے ہیں " یہ لوگ دربار ہیں کتابوں کو معتور کرنے کے لیے دکھے جاتے تھے.

سدقی اس عهدی موسقی نے بھی بہت ترتی بائی ۔ ابوالففل الکمتنا ہر کہ اکبر موسقی اس عهدیں موسقی نے بھی بہت ترتی بائی ۔ ابوالففل الکمتنا ہر کہ اکبر موسقی اس کے درباریں ہندئو، ایرانی، تورانی کشمیری عورتیں اور مرز درختی داں محصے ۔ بہرگروہ کے لیے ہفتے کا ایک ایک دن مقرد نقا جس دن اسے اپنا فرض بجالا ، بڑتا تقا مسٹرنر ندر ناتھ لا مول بالا مرسل کھتے ہیں :۔

"موسیقی کے میدان ہیں اس امرکا شراغ منہیں متاکہ ہندو اورسلمان کب سے اورکس طرح ایک دوسرے سے استفادہ کئے دیے اور ایک دوسرے سے استفادہ کئے دیے اور اور این کی مربی قوم کے ذخیرہ فن ہیں کس طرح اهافہ کرتی رہی ہمسلمانوں کی حکومت کے ابتدا سے ہی ہم اس معالے یں بید تعاون و ننا صرباتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ سلطان سین سٹرتی میں بید تعاون و ننا صرباتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ سلطان سین سٹرتی کے "خوا ان خوا ایک ایجاد کیا۔ لیکن اب وہ مندو موسیقی کا جزو تھا اب مسلم موسیقی "کا جزو لا بینفک بن گیا ہی موسیقی کی موجودہ حالت صدیوں کے جزو لا بینفک بن گیا ہی موسیقی کی موجودہ حالت صدیوں کے اختلاط اور خلط ملط کا بتیا دیتی ہی بی بیانت لاط اکر کے دربادیں

له نېرست باکی پودلائبریری - ج ، ص ، م سله پرسی براؤن . انڈین بنیگز م ۱۳ م که آئین کوخن ص ۲۱۲ که پردموش ص ۵۰ دا



عہد البری کے هندو مصورین کی مصوری کا نمونه (از تاریخ خاندان تیموریه)

كال بكربيظ ٢

میاں تان نین جو پہلے ہندوتھا اور بعدیں شایرسلمان ہوگیا تھا اس زمانے کا بہترین موسقی داں تھا۔ رام داس کا درج علم موسیقی یں تان سین سے دوسرے درج برتھا۔ الوافقنل نے درباداکبری کے ۴۹ماہری موسیقی کی جو فہرست بہیں کی ہو ان ہیں اگرہ کا اندھا شاع "سورداس" بھی شامل ہو۔ اکبر کے زمانے میں علم موسیقی کا قتاب نصف النہار کم بینجا اور بید نہایت مدل طور برکہا جاسکتا ہو کہ اس فن کے کمال میں ہندوں کا کانی سے زیادہ جقہ ہو۔

زیاده جقد ہو۔

افتوطی انوشخلی کوسلمانوں نے نہایت قدیم ندما نے سے فن لطیف کی چینیت خوشخلی استے ترتی دی بہلے بیان اشاعت کتب اور ترویج علوم کا واحد وربعہ تھا ۔ اکبر نے ادھر بہت توجہ کی اور خطکی فتلف انواع واقسام میں کا نی سے زیادہ رکھپی گی ۔ چونکہ بیون زیادہ ترفائس کے انواع واقسام میں کا نی سے زیادہ رکھپی گی ۔ چونکہ بیون زیادہ ترفائس کے اس وقت تک جبکہ ہن تول میں فارس کی خطے اورجا نئے ہیں ہوت ورب اور کا عام رواج بہیں ہوا ہندو خوش نویس بہت کم ملتے ہیں ۔ رائے منوہ راور راجہ ورب کے منوب اور کا عام رواج بہیں ہوا ہندو خوش نویس بہت کم ملتے ہیں ۔ رائے منوب راور راجہ ورب کے منوب ایک کی منابی کے من کو کرن کی سے کئی کرنے میں کے ، نہا بیت ا چھے کوش نویس کے ، نہا بیت ا چھے کوش نویس کے ، نہا بیت ا

ہندووں میں فارسی لطریجرکے ابتدائی آثار فالص فارسی لطریجر کااس ہندووں میں فارسی لطریجر کا ابتدائی آثار فی فراسی کوئ ام ونشان موجود مہیں تحقیق کے جدیدوقد می ماخذی تلاش کے با وجود کسی کتاب کاسمراخ فی موجود میں میں ہوئی میں 118

سله آئين -ج1-ص ١١١، ١١١ ، برخمن ص ٩٩١

مہمیں مل سکا۔ تاریخوں اور مہند شنان اور پورپ کی فارسی فہرستوں کی اوُراق گردانی کی گئی لیکن اس عہد میں کسی مہند و کی فارسی تصنیعت نہیں مل سکی۔ ہاں کچھ فات والوں کا حال معلوم ہوتا ہو جفیں بہر حال ہند ووں میں فارسی لٹر بیچر کے ابتدائی آثار کے طور میر ذکر کرنا جا ہیں۔

عبداکبری کے فارسی واب مندؤ: را) راجافور ولی کسی حال میں نظرانداذ

ہیں کرسکتے جوہندووں میں ایک بڑی حدیک فارسی کو رواج دینے والا تھا ہمیں

ہیاں اس کی زندگی کے تفصیلی حالات سے کوئی سروکا رنہیں اس مقصد کے لیے

ہافرین کو دوسری کتابوں کی طرف توجر کرنی جا ہیے۔ اس کی زندگی کے موٹے

واقعات بیہی کہ وہ لا ہر تو دیں بیدا ہوا ارند کہ لا ہور ہی جیسا کہ ما ٹرالا مرار کے حقف

فاقعات بیہی کہ وہ لا ہر تو دیں بیدا ہوا ارند کہ لا ہور ہی جیسا کہ ما ٹرالا مرار کے حقف

خاص کیا۔ ۲۲ سن جلوس میں وہ وزیر مقرر ہوا ستا کمیویں سال جلوس میں وہ دنوان
مقرر ہوا اور میں جو میں فرت ہوگیا۔

راجه لو دُرس کی فارسی قاملیت کے متعلق کوئی ٹھیک بیان نہیں دیاجاسکا۔
اس نے بعض اہم اصلاحات رائے گیں اور فارسی کو دفاتر کی نہ بان قرار دیا۔ ان اُمور سے معلوم ہوتا ہو کہ اُسے فارسی میں جھی خاصی قاملیت حاس تھی کیونکہ فارسی نہ جاننے کی حالت میں راجہ اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برآنہ ہوسکتا۔ لہٰذا بنتیجہ

نكان بالكل سيح به كرراح فارسى سيم المجى طرح واقعت نقائد كرة نوشنوليال كيمه منتف كا بيان به كرارة فوشنوليال كيمه منتفئ كابيان به كرار المولية كمارى، نوليندة جابك دست وخطوط بخوشخطى ونمكي حم نوشت ، بوسيئه منطقرخال برتبئه وزارت اكبرى رسيده ... الخوشخطى ونمكي حمد نفه منتفي منتفي سجان دائي من داح برودل كى قابليت كا حال إن الفاظ من درج به برود

"دردفاین سیاق وحقایق حساب بے نظیر درعلم محاسبات موشکا ف عنوابط و توانبی وزارت و تظیم احکام سلطنت و بندولبت امور مملکت و آبادی و عموری رعیت و دستورالعمل کاربائے دیوانی و قانون افذر حقوق سلطانی و افزونی خزانه وامنیت مسالک و تا دیب مرکشان و تسخیر ممالک و دستورمنا صب امرا و مواحب باه دوای برگنات و تنخواه جاگیراز و با د کا داست "

مگرالوافغتی داحاکونعقسب کاالزام دنیا ہوا دراگر چردا جائے: ندتر، جُرانت، مهر شیاری ادر بنفنسی کی تعربیف کرتا ہو مگر داحا کی فارسی دانی کے کم وکیف کے بارے ہیں کچے زیاد نہیں گیا۔ سنفنسی کی تعربیف کرتا ہو مگر داحا کی فارسی دانی کے کم وکیف کے بارے ہیں کچھے زیاد نہیں ہے۔

ترور مل کی نصنیفات: خازن اسرار رعی در باداکبری می تکھتے ہیں "کشمیر نور مل کی نصنیفات: خازن اسرار رعی

له تذکرهٔ خوشنوبیان یس ۸۸ که خلاصة التواریخ س ۱۹۰۹ که در بار اکبری س ۵۳۰ کی برجس کست اندیا فن لائبریری رعدد ۲۳۱ می راج تورد کی طوف ایک کتاب مسوب کی کشی برجس کانام" دستورالعمل" بودا سینے صاحب کے تزدیک کتاب کے بعض حصاب بین بوسک در ایستے صاحب کے تزدیک کتاب کے بدیں تعمیر برکوا ، ابوالفنس نے داجر کہیں ہوشا جہاں کے جہدیں تعمیر برکوا ، ابوالفنس نے داجر کی " خوفصل ایکا ذکر کیا ہر جن میں اجمال کی جن فرک کے بری بین میں میران کا کم بین بھی تیا مہیں جی تا مہیں جی تا راکبنام میں سے سامی کی "خوفصل ایکا ذکر کیا ہر جن میں اجمال کے دیر می وستورالعمل ہوا ور کھید ابواب الحاتی جول بھی ہم بھین میں سے سامی کے ساتھ کھید بنیں کہ سکتے ۔

اورلا چور کے کہن سال لوگول میں کتاب خاندن اسراد" اس کے نام سے شہور ہو مگر کمیاب ہو بی نے بڑی کوشش سے شمیریں جاکہ باتی نیکن دیبا جہدیں برد کجد کر تعجب بڑاکہ سے نام کی تصنیف ہو حالانکہ نووس کا ہم بی مرگیا تھا مثایداس کی یاد داشت کی کتاب پرکسی نے دیباجے نگادیا ...... الخ"

نوش قسمتی سے خاز آن اسلار کا ایک نسخه بنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہو اس کی ابتدائی سطور میریں ،-

سپاس بیتیا س حضرت الک الملکی که خانهٔ نه در وجودانسان وابجراغ علی منورگردانیدو بردانسان وابجراغ علی منورگردانید دنبودانسا ف ومعرفت بهره وری شعاع الزار بخشید .....داجه و دری از دری بازره کم کردهٔ خارستان جهل و نا دانی بود، بربهری کرم عمیم خوش، دانشانه گلتان معرفت گردانید ؟

اس اقتباس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ کتاب کامصنف ڈوڈریل ای کوئی
شخص تھا۔ ویبا ہے میں اکبر کی مدے بھی موجود ہو۔ کتاب نہایت د شواد اور فاضلانہ
انداز میں تھی گئی ہو۔ فرآن مجید کی کیات اور عربی ضرب الامثال اور اصطلاحات علیہ
کی آئی فراوانی ہو کہ مصنف کی علیت کا سکہ قلب پر مبعیتا ہوا ورقیاس کہتا ہو کہ
یہ اکبری عہد کے کسی ہندؤ کی تصنیف نہیں ہوسکتی ، نواہ وہ ٹوڈریل ہی کیوں نہ ہو۔
یہ باکل روش ہو کہ تصنیف ر بلجا ظافری کسی اچھانشا پر داز کی ہوسکین یہ معملک
طرح صل ہو کہ مصنف کا نام اور اکبر کی مدح جیسے ، قابل فراموش سٹوا بدھی موجود ہیں۔
طرح صل ہو کہ مصنف کا نام اور اکبر کی مدح جیسے ، قابل فراموش سٹوا بدھی موجود ہیں۔
ور در اند اسلام ٹوڈرانند ہوا ور راجہ ٹوڈریل کی طرف منسوب ہو مصر بندھوود دیں۔
کے بیان کے مطابق اس کے تین اجزائیں ،۔

دا) معرم شاستر ۱۲ جوش اور ۲۰ طب سر بزو بهت سے بھو کے جھو۔ اُ حقتوں پنتسم ہو بہکا نیرنسکرت لا کبروری کی فہرست کے بیان کے مطابق یہ ایک نسکرت کتاب ہو۔

مندرج بالاکتاب کااگرخان اسراد کے ساتھ مقابد کیا جائے توان دولونہ کتابوں میں ایک مشابہت موجود ہو ہمادی لائے میں خازن اسرار " ٹو ڈرانند " کا ترجم ہونک بلکماس کا ترجم کی اچھے انشاہ جائے کا ترجم ہونک بلکماس کا ترجم کی اچھے انشاہ جائے کا ترجم ہونک بلکن تراجم میں اضافہ کے ہاتھوں کمل میں آیا ہو مضامین میں کچھ فرق موجود ہو لیکن تراجم میں اضافہ اور تخفیف دولوں کا ہونا ممکن ہو بسکرت کتاب تمن حصول بہنقسم ہو اور خازن اسرار "حیاد منازل پرشتل ہی اضوس ہو کہ ٹوڈرانند کاکوئی نسخہ بہاں خازن اسرار "حیاد منازل پرشتل ہی اختین کے ساتھ پیش کرسکتے۔ مہرال ہم موجود ہنیں ورمن اس نظر لے کو ہم نہیا دوقت میں کہ ساتھ پیش کرسکتے۔ مہرال ہم موجود ہنیں درمن اس نظر لے کو ہم نہیا دوقت میں کا سکتے۔ مہرال ہم موجود ہنیں درمن اس نظر لے کو ہم نہیا دوقت نہیں مان سکتے۔ سہرال ہو

مبلوت بران کا فارسی که راجه فو درس نے بھگوت بران کا فارسی میں ترجمہ مبلوت بران کا فارسی میں ترجمہ مبلوت بران کا فارسی میں ترجمہ اللہ منظم منظم کا فار کہا میں موجود ہو۔ مبلول کے کہا فار کہا کہ موجود ہو۔

رسالة حساب المعلوم بنين كه بيرساله فارسى من تفايا مندى مين ، كونكن عرب الكنكن عموم بنين كه بيرساله فارسى مين تفايا مندى مين ، كونكي عرب بنين كه بيرساله فارسى مين تفايا مندى مين ، كونكي

له فررست بیکانیرسنگرت لائبریری ص ۲۹۵، ۳۰۹ عدد ۱۹۸

A LIT: HISTORY OF INDIA P 36 H

شه درباد اکبری - ص ۱۵۲۹ اُعراستے سنووس ۱۳۹

اسعبد کی ایک نمایاں نصوصیت یعی اکبری نراجم میں ہندووں کا چقہ اس کا اس میں سنسکرت کا بوں کے ترجعے کا کام ہنایت مرگری اورستوری کے ساتھ شروع ہوا . برایونی کے بیانات برغورکر نے مست معلوم بوتا بوكذان كامول مي نيدتول مسعبيت مدد لي كني تقى - المفرويدكاترجم براین کے سیردکیا گیا تھا اور امادے لیے ایک بندت می مقردکیا گیا تھا۔اس نوع کی ا در کئی مثالیں بھی موجود ہیں جن سے نابت ہوتا ہو کہ ان فارسی تراجم ہیں ان برسمنول کی کوششول کو بھی بہت صدیک دخل ہو گویا وہ فارسی کتابیم سلمان ففلا اورېرىمنول كى شترك كارنامىمى .

اور واتفیت ہے۔ اس کے خیالات اسلامی تخیل میں ڈو بے ہوئے ہیں اور اس کی زبان شسه اورواهنع بى بىيىندوقوم كاسب سى بېلا فارسى شاغرائے محد نوبرتوسى تقا درائى قارى شاغرائے محد نوبرتوسى تقا درائى آنى اس كے حالات بى لكھتا ہى ۔

"منوم رنام دادد ولدلون كرن داين سانبراسس كم در كمكزار مشهوداست والي مهم نمك وتخن اوتا شراير سرزمين است، صاحب شن غربیب و ذم بی عجبیب است، اوّل ا درامح د موم حفواندند بعدانان ميرزامنوم رخطاب يافت ومدرش باوجود كفرنشرف وأتخام ومبامات مهير محدمنوسر مع كفت اسرحيه مرضى طبع بادشابي مودا طبع نظمی دارد" از وست مه

شیخ مستننی بدین د برهمن مغرور کفر مستبشن ددست را با کفردایان کارت

"داستے منوبر بن لون کرن از صغرس در بحری شغقت مصرت المی نشو و نمایا فته، درخدمت شام زادهٔ کامگارسلطان سلیم بزرگ شده خطسوا و بیداکر ده، سلیقته شعربهم رسا نیده میگوید و کوشی دکذان خلص دارد"

ترک جهانگیری بی اکھا ہی:- (نیرطا صطع دو ترجہ دا جرزرج اے ۱۵ میں ا "منوس کی از قوم کچھائیاں سیکہا وٹ است ویدرس ورثور مالی با دعم بائکہ از وہا بہ آ دم با دواک فہم بر بیج کے از قبیلی او نے توال کرد خالی از فیمے نیست اوراک فہم بر بیج کے از قبیلی او نے توال کرد خالی از فیمے نیست

اله طبقات اکبری و مهم ۱۳ منوت برتوسی کے مفضل حالات کے لیے دیکیوسفین وشکو رقلی) ج مودق ۹ ، کل رهنا رفیرست بانی بدلائبری ی - ح م یص ۱۲۰) اکبرنا مدرج ۱۳ یص ۱۲۱ند کلکته دیویی ۱ ، ۱۰ - ۱ بیل منبر ۱ ا مراست بخود و مس ۱۳۳۷ متزن الغرائب احد علی مندیوی آلی پرفیشرینی سله میچ وسی

وشعرفارسی مے گویدای بیت ازوست م غوض زخلفت سابر مہیں بود کہ کسے نور مصفرت نورشید بائے نود ننهد" صاحب كأثرالا مرانے يشعرانتخاب كيا ت ليكامذ بودن ومكياشدن أرحيتم أموز كههردوحثم جدا وجدا في نكرند

انمیں العاشقین زخمی میں منوہ رکی ایس مثنوی کا ذکر موجود ہر حس کے

كيه التباسات مخزن الغرائب بي درج بي -مثلاً

دیے وہ معدن گنجینهٔ راز الهى سيسهينه كن باعشق دمساز نشان مهرخور برورق حال ده بدل داغ محبت حا ددان ده

که نو میدی زورگامت عرام است

امیدمن زتو انعام عام است نی دانم خدا یا گفرو دیں چیست كرفنار كمنداين وآل كيست

حفرت علی<sup>ف</sup>کی «رح میں مکھاہی:-

كم غيرا زكعبه وثبت خانددامست تعالى الله عجائب بارگام ست

سيمحشره مطال واعذدنواه اسعت على على على الله است

بود در منقبت قا صرز با نها ندگنجد وصف حيدر در بيانها

مذكرة نوشنوليال مي لكهايي .

" ازصغين در حجرة شفقت حضرت خليفة المي نشو ونمايا فته در خدمت شامراده كامكارسلطان يم خطوسوا ديداكر ده، سلتفة شاعرى ونوشخطى بهم رسانيده ا

ا دبيات فارسي بين ميندون كانعِضه

نشته عشق میں لکھا ہو؛۔

" فكر شعر برواني وسلامت مي فرمود" ادا ول شعرية منودست كه نامسنسس تا ايران زييل رسيده ميرزا صائبا مروم اذكام و این بهیت راکه می آید، نیندیده داخل بیاض خود نموده با وجو د ظلمت مشرتی نود را محدمنوسرے نامه.....ازان نوش مقال اسبتا ایس

از اثر یک نگه اوست مست ست هم بت وهم تبکده هم بت پرست

زا مدا کعبه رستی تو وما دوست پرست تو باير) عقال مسلماني ومن برهمنم

سر شنا داس ارشش میوزیم اندن کی مطبؤ عرک بوں کی فیرست بیں ہیں ایک سرکرشنا داس كَتَابِ في بهر جُورُشنا داس اكبري كينهي بوي بهر.

بركاب نهايت مختصري بوليني ١٥٤ مصرعول بين فارسي سنسكرت كي ایک نغت تیاری گئی ہو جس کی تیاری کاحکم خودشہنشاہ اکبرنے دیا تھا اگر براش میوزیمی کا طلاع صحیح ہی تو بیختصر سامجوعتیں اس زیائے کے ترجے کی سرگرمیوں ك السيمين كيوم في معلومات دے كا.



## تغیبرایاب (ازعه چبانگیری سمان شاجلوس فترخ سیرسال ش

[ال باب بی ان مهند و فضلا کا ذکر ہوگا جوسمال مصدے کرسمال ہے اسکالہ می مسالہ میں اس باب بی ان مهند و فضلا کا ذکر ہوگا جوسمال ہے کہ عبد فرخ سیک کہ مشہور ہوئے العنی نورالدین جا بھیر کی تخت نشینی سے کے کہ عبد فرخ سیک بمند و دوں نے اس عہد میں بہت ساکا ما مدا و رعمدہ لی کی بیدا کی اور علم وفضل کے فضل کے فیل و تنقیدی مطالعے سے پہلے مناسب عنوم ہونا ہو کہ سرسری طور راکس احل کا ذکر کیا جائے حس میں بدائر بھیر بیدا ہوائے

جہا تکیری حکمت بی افرالدین جہانگیراگر میرا بنے نا مور باب سے ذہبی طور جہانگیری حکمت کی ندا ت موجود تھا یہندوں کے ساتھ اُس کی روا ہاری اور بے تعقبی اپنے باب سے سی طح کم ندھی ۔ اُس نے ہندودں کو اپنے عہد حکومت میں ذمرہ دار عہدے دیے اور نہا بیت اہم مناصب اُن کے سپرد کیے ۔

دائے گفنسور جہانگیری عہدیں دیوان کے منصب بر فائز تھا۔اس نامنے کی تاریخوں کے مطالع سے علوم ہونا ہو کہ جہانگیرنے سیاسی اوسی حکمت کی کے نفاذیس اکبرکی پوری پوری ہیروی کی جہانگیرنے سکم دیا کہ کوئی مسلمان مندووں

کوجرآ مسلمان نه بنائے اس کے عہد میں بھٹ بڑے بڑے مندر مثلاً متھامی گوبند دیوی کا مندر تعمیر ہوئے ۔ جہانگیر مندووں کی اکثر تقاریب میں بنین فنیس شامل ہوتا تھا۔ دیوالی کے تیو ہار پر باقاعدہ در با دمنعقد کرتا تھا یشودا تری پر مندوج گیوں اور منیاسیوں کو باتا یا سکونو کے موقعہ پر اپنے ہاتھ پر ہندووں کی طرح راکھی باندھتا تھا۔

ما وشاه کوج تک رائے جم کے فعیلوں میں بہت اعتقاد تھا بینا نجے میخم کی دفعہ و نے کے ساتھ تو لاگیا۔ راجہ سورج سنگھ نے ایک دفعہ ایک بندوشاعر کودر مارسی بیش کیاجس نے ایک بہندی نظم بڑھی 'بادشاہ اس نظم سے اس قدر مخطوظ بواکہ اس نے شاعر وایک باتھی بخش ویا۔

جهابگیرتزک میں جدر وپ سنیاضی کی ملاقات کا واقعہ نو د ہیاں کر تا ہم دیر ملاقات پورے جمح گھنٹے تک متدرہی جہانگیراس سنیاسی کے نفسل و کمال،اس کی خدارسی اور وانش مندی کا بہت معترف تھا بیانج پر ککھتا ہم ہ۔

طري زليت وزندگاني اوبري ننج است كه نوشه شد و خوان اوبري ننج است كه نوشه شد و خوان ما و است كه نوشه شد و خوان ملاقات مردم ميست ليكن جول شهرت تمام يا فته مردم بدين او مع دوند خوالي از دانش ميست علم بيوانت را كه علم تعوف بدين او مع دوند و الدين الدون التوب و دنيه و السيان خوب ندكور ساخت بينان نجه خيل در من اثر كرد و الدين ال

اسى طرح تزك بين رودر بهما حارج كى ملاقات كالجى تذكره كيا برجب

له تزک (ترجم دابرز) ص ۲۰۵ مل المرمير، ص ۱۱۹ شه اليفاً

یکه تزک دسرسید، ص ۲۰۹۰۲۰ چه تزک دسرسید، ص ۱۸۵، ۱۸۹، بنی برشادجها تگیر ص ۲۰۷: اقبال نامدَجهانگیری ص ۹۵ وغیرو که تزک ص ۲۲۹

كى علميت اورنضيلت كاعترا ف ان الفاظ مين كميا ہج: ۔

" دری آیا مردو در بعبا چارج نام برسیخے کماند دانش دران ای گروه مطالب علی دنقلی دانوب ورزیده و در فن خود تمام ست الخ" حب خان عالم کوسفیر بناکر ایران دوانه کمیا گیا تو اس کے ساتھ بین داس مصوّد کو بھی بھیجا "اکر شاہ عباس کی تصویراً مادکر لاتے۔ بیسٹن داس اس زانے کا بلند با میصوّد تھا جس کے فن کوجہا نگیر کی معارف بروری نے صرور ترتی دی ہوگی۔

عہداکبری کے باین میں ہم نے ایک شاعر کا ذکر کیا ہو جس کا نام مرزا محدمنوس وسن تفاحس في زياده ترجها نگيركي رفاقت بين ترسيت بائي جهانگير کاسلوک اپنی ماوشا ہی کے زمانے میں اس کے ساتھ مہبت عدمک مرتباین راا۔ خود ترك بين اس كى شاعرى اورقاطبيت كاذكر منهايت الجيم الفاظ مين كرتا ہو-اگرچیشاه جہان صاحبقال کاسب سے بڑا کمال اس کی تعمیری اسرگرمیوں میں بنہاں ہو تاہم میں ترتی اور علمی احیا و تر وقتے میں ہی وه الينكسي بين رؤسيكم منين تقاراس كازمانه مندستان كى تاريخ بين سب يسے زيادہ امن اورخوش حالی کا زمانہ کھا اور مکاتب ومدارس کی بہتات ہلوم و فنون کی کشرت اورهما و فغلا کا اجتماع عظیم صاف ما ف بتلا د م م می که اس سنگامهٔ ملسی اس بیلارمغزبادشاه کامبہت بڑا حِصّہ تھا۔شا ہجہاں نامہاور عمٰلَ صالح کی ان فہرمتنوں پراگرنگا ہ ڈالی جائے حن میں شعرا ،فعنلا ،علما اور ارباب نن کا تذکره کیاگیا ہے تو ہیں یہ زمان علی لحاظ سے ایک زریں عہد معلوم ہوتا ہے ۔حب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برنیرنے اس مہدکی تعلیم ہی اورعلم کی اله تزك وترجدوا جرز . ج م ع م ١١١) : تاريخ ذكارا شدرج ١- مي ١٨٨

کم رواجی کی افسوس ناک طور برخلاف وا قدتصو یر هینی ہی تو ہمیں تعجب ہوتا ہی ہیں رکئے کے ساتھ کہنا بڑتا ہی کہ برنبر کا بیان سرا سرغلط اور باطل ہی اورشاہ جہاں کے زمانے کی علمی بیندی کے بیش نظر بہتان سے زیا وہ حقیقت بہیں رکھتا ۔ علمی سر برستی کے علاقہ شاہ جہاں مرسیقی کا بہت بڑا قدر دان تھا۔ اس کے دربار نی مبہ بابر تراور رام واس دوبہت بڑے سوسیقی وال تھے۔ اس بادشاہ کے عہدیمی سافوں میں علی العموم اور جندوول میں علی الحضوص انشا، شاعری اور تاریخ کو جزئرتی حال ہوتی وہ اس بوشی وہ اس بوشی کی ایک بہت بڑی دلیل ہی۔

ا داراشکوہ کے عالات کے لیے دمکھوسرکار تاریخ اورنگ زمیبا - ج ۱ ، ص ۳۹-۳-۳، رہا ج ا ، ص ۳۹-۳-۳، رہاج مجمع ، لجو من گائندا - وغیری - ج من منازت نمید کئے ہمیں -

کھبکوت گیتا اور ایرک وسنستاکا ترجمہ می کرایا ۔ داراکی کتاب مجمع البحرین جمی کو حال ہی ہیں ہیں جہنوت کی ہے البحرین جمی کو حال ہی ہیں پر دوند میر مختلف کے مقامات اتصال سے بحث کرتی ہی اور اس موضوع پر بہترین کتاب بر دالماکوہ کو ہندو علما اور نشیوں سے بہت انس تھا اور وہ اُن کی عوصله افزائی سے بھی درینج مذکرتا تھا ۔

ا ورنگ زیب عالمگیر ا تھا جس نے ہندورعا باکوا ذیت بہنچا نے میں کوئی دیتے ہندورک زیب بہنچا نے میں کوئی دیتے ہندورکا باکوا ذیت بہنچا نے میں کوئی دیتے ہندورکا اس سے فردگزاشت نہیں کیا ، اورنگ زیب کی سیاسی حکمت عملی کچھ بھی ہو۔ ہمیں اس سے محت نہیں ہم ہمیاں عرف اس کی تعلق میں کو مدنظر کھیں گے جو سندوول کی ترقی و ننزل ہر ہمیت حت ک اثرا نداز جسکتی تھیں سیات نے ہیں اس بادشا ہ نے ایک فرمان جاری کیا کہ بندوعا ملوں ، تعلقہ داروں منشیول اور متصدیوں کو برطرف کیا جائے اوران کی حکمہ دفائر بین کمانوں کو بھرتی کیا جائے جنائج خانی خان میں کھتا ہی:۔

" صوبه داران وتعتقه داران بیشکاران و دیوانیان مخودرا برطرف ساخته مسلمانان مقرر نمایند وکروری محالات خالفتهان می بنوده باشند"

می منوده ماشند" سیم علامه شبی «عالمگیر پر ایک نظر" بس انگفته بی که اس فرمان کی صرورت اِس

ا برنس محرشفی صاحب نے اس بیان میں بیٹر میم کی ہوکہ برٹش میوز میم کے تسخوں میں گیا کا ترجر اوالففل کی طرف منسوب ہو۔

عه فا في خال ج ٢- ص ١٩٦٩ علم عالمكيري ايك نظر ص ١٦

سے محسوس ہوئی کہ شعبہ مالیات کے اکثر مقام ہو ہندوکا سے مقطے رشوت ستانی کے عادی ہوگئے تھے۔ بادشاہ نے اس برانتظامی ا در ب قاعد گی کے استیصال کے عادی ہوگئے تھے۔ بادشاہ نے اس برانتظامی ا قدام تھاجس کی دجہ سے سیکڑوں کے لیے سخت ا در کو تر قدم اُٹھایا۔ یہ اصلاحی ا قدام تھاجس کی دجہ سے سیکڑوں معمولی متعدی طازمتوں سے برطرف ہوئے ا در چونکہ ان ظلوموں یا منزل یا فتہ لوگوں میں ہندووں کی کثرت تھی اس لیے اور نگ دیے دیا گیا ہی بعیبہ بینویال سیم اُٹھی میں متاثر ہوکواس واقعے کو بھی میراب ورنگ دیے دیا گیا ہی بعیبہ بینویال سیم اُٹھی میں نظام کیا ہی جو موصوف نے سختی عالم گیرائے عنوان سے اسلام کی جو موصوف سے سختی عالم گیرائے عنوان سے اسلام کی جو میں رقم فرایا ہی۔

اس موقع پرسیات صرور تدنظر کھنی چاہیے کہ بادشاہ کا یہ اقدام سیسی ہتبار سے غیرمؤ تر ہُوا۔ اس لیے کہ اس نہ لمے نی مہندووں نے سیاتی وانشا اور دلگی اور دیانی بی ان مہارت پدا کر لی تھی کہ بادشاہ کو اپنے اس حکم پرنظر ثانی کی صرورت محسوس ہوئی بینا نجر حکم ہواکہ زاں بورخشی اود مپشیکا را دھے سلمان ہوں اور اُ دھے مندو بینا نجے ہمائی خانی خانی خانی خانی خانی نے لکھا ہی ۔

بعد جنیان قرار مافت که از جهایت کادان دفتر دادانی و نخشان سرکار مک ملان ویک مندوم قرری منوده باشند"

ای دستورالهمل پوسف میرک بوشاه جهاس کے عبداً خرکی تعنیف بچواس بات کی تا مّیدکرتی بچو
" دا بی مردم قانون گو کدور بچرطک دیده می شود طا براکه بادشا بان متقدی بچی محرف دا بخاط داشته نفسب کرده اندلیکن چل اکثر مبند و اند د متدین نیستند و درمیان مرحب در بخاط داشته نفسب کرده اندلیکن چل اکثر مبند و اند و متدین نیستند و درمیان نیز جبراً و قبراً متدین شده نیاحه اندعمل اکتبا برخلاف قانون تدین معلوم می شود .... یا

(ت ۱۱ می نشخه بنجاب یو بچرشی لاکبری یک)

سكه اسلام علجر اكوير مواهم عن مام سله خان خان ۲۵ - ص ۱۹۲ - ۲۵۲

مسکاد نے بھی اپنی" تاریخ اور نگ زیب" ہیں اس وا تعدکا ذکر کیا ہو یہ کم ہے کہ مسے تعوف و دون بعد ہی جا ہیا تھا اور قیاس کہا ہو کہ اور نگ زیب کا پہلا حکم ابھی وائر ہ عمل ہیں آیا ہی نہ وگا کہ یہ دوسرا فران نا فذہ وکیا ہوگا میگر با وجو و اس کے عہد عالمگیری ہیں مبند و طافین کی گڑت اور بڑے بڑے جہدوں اور منصبوں پر فائز بونا بیٹ ابت کرتا ہو کہ اس فران کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا بولانا منصبوں پر فائز بونا بیٹ ابت کرتا ہو گائی منصب وادوں کی ایک فہرست تیادی ہوئی منافس میں تمام اس فران کے بہت بعد مرم ول کے میں تعام اس فران کے بہت بعد مرم ول کے ساتھ مرم حبال دیں ہے۔

مندووں کی تعلیم کے سلسلے میں بادشاہ کے ایک اور اقدام عمل کا ذکر جمی عام طور پرکیا جاتا ہے اور دوہ یہ ہوکہ اور نگ زیب نے ہندووں کے معابدا ور مکا تب کو منہم کروا دیا تھا۔ لیکن یہ واضح رہنا چا ہیے کہ بادشاہ کا بیکم عام نہ تھا بلکہ صرف ان معابد و مدارس کے ساتھ مخصوص تھا جو سیاسی طور ہراس قابل تھے جاتے تھے۔ چانچہ پروفسیہ جا دونا تھ مسرکا رہنے ہیں کتاب میں اور نگ زیب کی معابد کی کے جانبی کتاب میں اور نگ زیب کی معابد کی ہوتا ہی ہیں تین میں ایسے واقعات کی ہوتا ہی ہیں تین مورخ موصوف نے مندوں اور مندروں کو ایما و دینے کے واقعات کا اعتراف کی ہو مول نائبی میں بغاوت اور مندروں کے با دشاہ کا بیم مون اور جوسازش اور طفیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان کا ما قاعد تعلیم دی جاتی تھی اور جوسازش اور طفیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان لکھتا ہو کہ با دشاہ سے اور جوسازش اور طفیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان لکھتا ہو کہ با دشاہ سے اور جوسازش اور طفیان کا مرکز بن چکے تھے۔ خاتی خان لکھتا ہو کہ با دشاہ سے

له سركارية ريخ ادرنك زيب ع ٢٥٠ من ١٥

سكه اس سلسليمين فاردتى كى كتاب ادربك زميد " بمى ما حظر مو .

تله کاژمانگیری ص ۸۱ ـ کله عالمگیری ایک نظر ص ۵

سن کر بعض مندروں اور کتبوں بین سلم ان الرکے ہی ہندووں سے تعلیم مال کرتے ہیں ، بندووں سے تعلیم مال کرتے ہیں ، باد شاہ سے اس کو سراسر خلاف سیاست سمجھتے ہوئے البیے معاید کے خلاف قدم الحد یا کا ٹر معالمکیری میں لکھا ہیں ۔

" بعرض خداوند دی برور رسیدکه درصوبه طفطه و متان عوص بندس برمیمنان بطالت نشان ور مدادس مقرر سر مدلی کتب باطله اشتفال دارند و در غبان وطانبان سنود وسلمان مسافت با تربعیده منوده جبهت عصیس علوم شوم نز دان جماعه کمراه می ایند "

باوشاہ کے ان افعال کو قابل ملامت بھی قراد دیا جائے تو بھی اس کی حکمت علی کا اثر فارسی حکیم کی اشاعت و تر و تئ برمطلق نہیں ہؤا۔ بلکہ جبیا کہ ہم آگے جل کر دکھا ہیں گے اس نہ لمسے میں نہا ہے اس کی مارت کی طرف توجہ کی ۔ ان معنیوں میں سے اکٹرو مبنیتر شاہی ملازم عقے اور اسی حیثیت سے فائدہ اٹھا کہ افغول نے بہت سی عمدہ ناریخی کیا بریکھیں ۔

اورنگ زیب کی وفات کے ماقد مغلوں کی شان و الحظ میں ہمت کچھ زوال آگیا تاہم اورنگ زیب کے دونوں بیٹے مخت مسلم اورنگ زیب کے دونوں بیٹے مخاوا عظم اور مخت ہم ہو نہار اور مدتر نظے یہ فلیہ قوم کی ہیت ہرطرف جھائی بوئی تھی ، اور پھ زیب کی دفات پرجانشینی کے لیے جو جھرا ہواس میں محد مظم کو فتح حاس ہوگی اور دی تخت نئاہی پرجیھا۔ ذیل کی سطور میں ہیں ایسے مصنفین کا حال بھی ملے کا جو محی عظم کے دربار سے علی تھے لیکن الھیں اورنگ زیب کے زمانے کے دربار سے علی تھے لیکن الھیں اورنگ زیب کے زمانے کے معنفین میں شاد کرنا جا ہے۔

له عالمكيم ايك نظر س ١٥٠ كه الجيث - ١٠٥٥ م ١٥٥

تاریخ ادادت فائی میں لکھا ہوکہ محد ظم ایک تعلیم یا نتہ سلیم المزاج الهذب بادشاہ تھا۔ وہ عام طور برتمام ندا ہب وا دیان کے ریخاوں سے فتگوی مصروف دہتا اور فلسفہ وتصوف کی کتابوں کوشوق سے پڑھاکرتا تھا۔ گوروگو بند سنگھ کے ساتھ دوستانہ روابط رکھتا تھا۔ وہ مرسموں اور راجبوتوں کے ساتھ بھی مصالحانہ سلوک وا رکھتا تھا۔ اگر قدرت نے آسے کچرسال اور ذندہ دہنے کا موقعہ دیا ہوتا تو مہتان سلوک وا رکھتا تھا۔ اگر قدرت نے آسے کچرسال اور ذندہ دہنے کا موقعہ دیا ہوتا تو مہتان کی تاریخ کے ابواب کی ترتیب موجودہ ترتیب سے تعن ہوتی یعم عظم مسلم اللہ میں دام کرائے عالم جا ودانی ہوگیا۔

وفاتر دوانی اور مندو ایم نیان سلاطین کی حکمتِ علی کے اُن بہا وں کو دفاتر دوائی اور مندو ایک اور مندوں کے تعلیم و ترقی سے تھا تاکہ اس بیان سے ہم اس عہد کے فارسی لٹر بچرس ہندوں کی کوششوں کے ساتھ اس کا کچرتعلق دکھا مکیں بیر حقیقت ہوکہ المبر کے زمانے میں مندووں نے میں سرعت اور قوت کے ساتھ فارسی کی طرف اقدام کیا اس کا نتیجہ بیز کواکہ دہ لوگ بہت تفور سے خوصہ میں دفاتر دیوانی پر تھیدگئے تیعنیف و تالیف میں منام بیدا کیا اور جا وجود مخالف حالات کے ان کی ترتی اور عودج میں مطلق کوئی فرت منام بیدا کیا اور جا وجود مخالف حالات کے ان کی ترتی اور عودج میں مطلق کوئی فرت منام بیدا کیا یا فرشتہ عہد جمانگیری کے اواخر بی کھتا ہی۔

" ...... برانم به ... .... قلادهٔ نوکری درگردن کمی ان اختند دا وَل کسے که از فرقه برام به در دور سلاطین نوکری قبول کرد ـ گانگو پنژت بود و تاص ل که سرال که هست بخلان سائر ممالک مبنده هما دفتر با دشایان وکن و نولینندگی ولایات ایشاں مهرم مردوع است

اليف ج ، - س

اس دمان برا الماسي كالعمل منيازي صوعبات المان مان مان بوارج المارج

تمين حقول بنقيم كرسكتي بي .-

را) زیمے کا دؤر

رم) تاریخ وفن انشای دؤر

رم، عا قصنیفات کا زماندا ورفارسی علوم کی اشاعب عام

اكبرى عهد ك سريج كاحال بم شره أتربي واكبرى داين بي كوى خاس قابلِ قدركتاب دستياب نهي بوتي ليكن زير بحث دؤريس مندوول يس فارسى على كالمركير شوق بدا موجيا تقاراس سيجها بكيرك عهديس سب سعيل تصنيفات جو مهر لمتى بي وة راجم بي اسمعاطي بهندوون كي تصنيفات كا اً غازا دراً <sup>م</sup>ن کی ترنی کا حال دنیا کی یا تی زبانوں<u>۔۔۔ بہ</u>ت عایمک مثنا بہر کیؤکدیہ سلم و کتفنیفی فابلیت کے پیل ہونے سے پہلے عمومًا تراجم کی طرف ہی توجہ کی جاتی ہو بنابرين جهانگير كے عهد كو" تراجم كاعبي الهين توبيجانه موكا فشاه جهان اوراور كافي كي زماني انشاور اريخ نكاري كوبهت تقويت عالى بوي على الخصوص ماريخ ین ہندووں نے ایساکمال برایکیا کماس عہد کی "الخیس بلحاظ تقام ست، مبرّت اوراعتباركي تمام زمانول مع برعى بوئى بي خلاصة النواريخ وغيره مهنودكى بهري تارخين مي جن كامقابله بعد كى كما مي منهي كرسكتين ادياك زميب كى حكومت کے اوا غریب ہندووں میں فارسی علوم سبت رواج پاگئے تھے بیاں کا کہ اورنگ ذیب نے جب مندومتعدیوں کو برط ن کرنے کاارا دہ کیا تو اسے اپنے اس عرميس خت ناكامي موئى -يه يندوول ين فارسى كى اشاعت عام كازمان تعا-اس استساري العفل ا ورأمور كا ذكر كرنا بهي عنروري معلوم إونا بي اولاً يه

کہ ہندووں کے اس نمانے کے فارسی لٹر بچرکا مطابعہ کرنے سے تعجب ہوتا ہو کہ
کس طرع ایک قوم اس قدر حبار سلمانوں کے خیالات، اُن کی تعلیم، اُن کے طرز بیان
سے کی طور پر دا قعن ہوگئی ۔ حالا کہ اسے نرہی طور پران علوم کے معاقعہ کو تی خاص تعلق منظق منظم اس صورت حال سے ہیں ہے ان ان پڑتا ہو کہ اعلی ذیا نت کے علاوہ ہندووں کے اندر زمانہ شناسی کا زبر دست ملکہ موجود ہو۔ وہ فطری طور پر جانتے ہیں کہ ماحول کے ماتھ مقالی سے تشنامی کا زود سے متعام ہوتی ہے۔ اور زمانے کی عام دوش سے متعام ہوناکس حد تک ندموم ہو۔

ردم- ہندووں کا فارسی دب اور دیگیمعاشرتی حالات بتاتے ہیں کمنن بادشاہو نے ان ہندومنتفین کی ہمیشہ قدرا فزائی کی اور الفوں نے عام ہندورعایاکوسلمانوں کے قربیب ترلانے کی کوشش کی جیار تمین میں جندر بھان بریمن شاہ جہاں کی اُن عنایا كَلْفْعِيل سِية نذكره كرمًا هرجو وقتاً فرقتاً اس كي تي ما در بوتي رئي - ولي رام، برسمن اوردوسرے مندووں کے ساتھ واراشکوہ کی فیاضیوں کا تذکرہ بھی کتا بوں یں ملاہی بیمصنیف عموماً بادشا ہوں کی ملازمت میں موتے تھے جہاں الحیس اپنی اریخی تصنیفات و الیفات کے بیے اچھا خاصہ موا دمل سکتا تھا نیز پیر لوگ جؤ کم اکثر واتعات كيعينى شامر توت تقراس ليان تاريخون كوجواعتبادا ووسحت ماسل مو سكتى بجاس سے دوسرے لوگ كهاں مبروياب بوسكتے ہيں ۔اس زمانے ميں جواريخي كَ بِي الْمَعِي كُنّي مِي أن مع بِرِوفسروا دوناته دغيرة صنفين عهدها هزي بورا بورا فائدة الطايابي اسعهري بهت سے امور مندوشاع بيدا ہوتے ان ميں سے دوين كا درجهبت بلندير باتى شعاري سيحن كاذكراً منده ابن ببن موكا معدود سيحيد ہی ان کے شاعانہ کمال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آنشاکی کتا بیں مذبلحا ظادب ملکہ بامتبار اریخی کتب کے بھی بہت شہرت رکھتی ہیں۔ان اشارات کے ماتھ ہم اس زمانے

کے در پیرکانفسیلی ذکر کرتے ہیں بہم بر مفہون کی کتابوں کو علیحدہ علیورہ گِنائیں گے اور پیران بی سے جذریادہ کارا مداور شہور ہوں گی اُن کا تذکرہ زیادہ شرح وسط کے ساتھ کیا جائے گا کہ اُن اور کی ترتب زمانی کو خاص طور پر مدنظر کھاگیا ہو۔

# اس عهد کی نارنجیس اور مؤرّخ

ذیل میں سب سے پہلے لایت ذکر تاریخی کتا بوں کی ایک فہرست دی جاتی ہوا ہو اس کے بعد نامور توزخین کا فقل تذکرہ اور اُن کی کتا بوں کے متعلق تبصرہ کیا جائے گا جو کتا میں متوسط درجے کی جیں اُن کے متعلق بھی مناسب تفصیل سے کیا جائے گا جو کتا میں متوسط درج کی جیں اُن کے متعلق بھی مناسب تفصیل سے کام لیا گیا ہو سج آن وائے بالوی ، بندر آبن واس بہا درشا ہی اور نوائن کول عاتجز اس عہد کے مشہور توزخ جیں۔

المنافي المنافية في المنافية المنافية

عار حمن سے اختہ بریمن مے زندانہ عالم دیر سخن

رمن المجاولي معتفه بنوالي داس ولي داراشكو بي رساله عرف بندو راجا ولي معتفه بنوالي داس ولي داراشكو بي رساله عرف بندو راجا يان قديم كحالات برشمل بي اوركو ئي خاص المهيت بني ركها.

(٣) شاه جهال نام معتفه معكونت داش بندة درگاه - بيه رساله شاه جهال كام معليه السلام كي زماني معليه السلام معليه السلام معليه السلام معليه السلام حيدال المجمع المعالي بي معليه السلام حيدال المجمع بني المعالي المحتمد المعلم ال

جبندال المحرنين -علاد (م) کواليارنا مه معتنف منشی بهرامن ولدگردهرداس دمشاری بهرامن معتمدخال کورنری کمک معتمدخال کورنری کمک معتمدخال کورنری کمک کار کی برکت باریخ بی کتاب پرمبنی بر بلکه اس سے ماخوذ ہو۔ اورسوا کے معتمدخال کے عبدنظامت کے حالات کے اس کو کھید زیادہ اسمیت حال نہیں ۔

ره، كتب التواريخ مصنفه بندرابن داس بهادرشا بن دسلناره، تا مصناره، (إس كافعنل حال آكے آتا ہم)

(۲) خلاصترالتواریخ معتند سجان دائے بٹالوی (سینلاچ) ۱سی اسی مفقل حال آئے آیا ہی

(م) فتوحات عالمگیری مصنفه الشرداس ناگر د تقریباً سوالی الشراس ناگر د تقریباً سوالی الشراس ناگر بین ضلع گجرات کا باشنده تقا وه پہلے قاصنی عبدالویاب قاصنی الشکری ملازمت ملک میں مشربائی درق ۱۹۳ گزارحال کا دیا چرس مشربائی درق ۱۹۳ گزارحال کا دیا چرس مین را بائی درق ۲۸۳ مین ملاقمته التوادیخ صفر،

نگه پنجاب پیلک لائبرعری میر اس کا یک نسخ بورشه روید ج ۱ - س ۲۰۳ معارف ۱۹ ۱۹ کله بنجاب پیلک لائبرعری می اس کا یک نسخت کار تاریخ اوزیک زیب ج ۱ دیاب ج ۲۰ سامه ۲

ی دہا۔ ذاں بعد سنجاعت فال عالی گجرات کے متصدیوں پی شامل ہوگیا۔ کتاب چارسوائے پرشمل ہو۔ ڈاکٹر جی۔ بڑوٹے تاریخ گجرات کی ترتیب بیں اس سے مہت فائدہ کھٹا ہی بسر جادونا تھ مسرکار نے بھی تاریخ اورنگ زیب ہی اس سے مدولی ہو۔ یہ کتاب مالوہ اور دراجی تا کے حالات کے متعلق مستند ہو کئی شمالی ہندستان کے حالات ایشرواس کی یا دقائوں کا مجموعہ ہو۔

کا جموعه بر-رم، عظم الحرب معتفد کا مراج رستال بی، محمد عظم شاه کی تاریخ برمستف محمد عظم کا ملازم تحا اور بیتاریخ اس عندیات کے تسلم بی کا ملازم تحا اور بیتاریخ اُن عندیات کے تسلم بی کا ملازم تحا اور بیتاریخ اُن عندیات کے تسلم بی کا ملازم محموف نے کسی ۔ شنبرا دہ موصوف نے کسی ۔

مرده المرسين المرمة في كامراج (سلاله عنه) مير گزشته الريخ كى نسبت زياده صخيم برا ورده المراج كامراج (سلاله عنه ميرا ورده المراج عنه ميرا ورده المراج من المرد عنه ميرا ورده المرد من المرد من المرد ا

ر، أمنتخب التواريخ مصنفه مكبين واس (مستاليم) ولدمنوم داسماكن على استاليم ولدمنوم داسماكن على المرابع المرابع

(١١) دِل كُمْثًا مُعنَفهِيمِين (منظلية)

« ۱۲» تأريخ كشمير معتنف زائن كول عاجز دم الله

را) تادیخ مرسم معنف دمونی سکونی (مرالالدیم) معنف رنجیت کھ جاٹ والی عجر بورکا لمازم تھا۔ یہ کتاب دستندائے۔ سے لے کر صندائے تک کے حالات برشتمل ہی۔ ان جگوں میں دنجیت سکھ جاٹ نے بوکا دائے نمایاں کیے ہیں ان کاند کر و بہت مفعل ہی۔

له ريو- جهم عن عمره سكه انظياً لم كيلاك عدد ١٩١ سنك معادف ١٩١٠ مله ديو- جه اص ١٢١ - ما درن ريو ١٩١٩ (ربلد ١٣) ص ١١٠ انظياكش عدد ١٩١٨

بداس عبد کی تاریخی کتابوں کی شمل فہرست ہیں سے ہم خلاصة التواریخ رمنبرہ الب التواریخ رمنبرای آلدی ول کٹا رمنبرای اور تاریخ کشمیر زائن کول عاجز رمنبروں کا ذکر قدر سے فصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔

#### بندرابن داس بهادرشابي

الب التواريخ بهذه البالتواديخ بندكامفنف بندوا بن داس ولدوائ السب التواريخ بهذه المساح معولى التواريخ بهذه المسلم التواريخ بهذه المسلم التواريخ بهذه المسلم التواريخ بهذا بن المسلم المسلم المنازم بواللين اس كربدا بن المنظرة بانت، ويانت اورقوت الس كودوبالا ترقى كرت كرت بنجاب كا ديوان مقرد بوا . ٢٠ سن جلوس شاه جهائى بين اس كودوبالا يا دراس كو دائه برارى ذات كى عرف مع منتخركيا با دراس كو دائه بهائى كرف من المسلم المنازد ودارا شكوه كما تحت ديوان كل مح عهد مع بوفائز ليا داس سد بهله در شهراد ودارا شكوه كما تحت ديوان كل مح عهد مع بوفائز د و حيكانا

بندا بن داس کا بنا بان برکد دائے بعادا فی وفات کے بعداد ذکانین کے ایم میں ہما دا فے کے ایم میں ہما دا فی شام دائی کے آیام میں ہما دا مصنف بعبد و دوان کا مرتا تھا۔ یہی دج برک بندرا بن کو عام طور پر بندرا بن سی مصنف بہا درشا ہی کہا جاتا ہے مصنف کے شعلق اس سے ذیادہ کچر نہیں کہا جاسک البیٹ کہا جاسک البیٹ کا بابن ہوکہ جو نکم مستفق الیسے ما دوا یہ ما دول کا تربیت یا فت تھا۔ بس کے جرب کر دہ مالات مہمت حد کے عنی مشاہدات کا مجموعہ ہوں گے۔

ا مراس منود على ١١ د بعب الوّاريخ كريد وكيواطيف ع ، على مها، دي قار مهم

سبالتواریخ ہندستان کی عمومی تاریخ ہوجوشہاب الدین عوری سے کے کرسانالیٹ مک کے حالات بھٹم ہومی تاریخ ہوجوشہاب الدین عوری سے کہ کرسانالیٹ مک کے حالات بھٹر کے حالات بیدا ہو گیا ہو لکین ہر مورت میں کتاب کی تاریخ تصنیعت مسائلیٹ اور سفنالیٹ کے درمیان تالیم کرنی بھٹرے کی درمیان تالیم کرنی بھٹرے کی ۔

یکتاب دس نعول مینقشم ہی بیرنھل کی کئی شعبوں پیشتن ہی - ذیل پی کتاب کی سرسری فہرست مفالین چیش کی جاتی ہی۔

فعل آول: سلاطین دلی فعل ووم (اشعبه) فرانروایان دکن په سوم: سلاطین گرات په سرجهارم: فران روایان برانپور په پنجم: فاروقی سطنت پرسشتم: حکام بنگال په سفتم: شرتی حکومت بونپور په سشتم، امرائے سندھ په سنهم: فران روایان متان په درم بسلاطین و فران روایان کشمیر

بندرا بن داس کتاب کے دیاہے ہیں مکھتا ہی کہ سائل بھا تک اورنگ ذیب
کی حکومت میں بہت وسعت پیرا ہوگئی تھی اس لیے ایک نئی تادیخ مرتب کئے
کی حزورت محسوس ہوئی المغلام معشف نے ایک مختصر دسالہ سکھنے کا عزم کیاجس یں
عمداِ ورنگ زیب کا حال زیادہ و صناحت اور شرح وبسط کے ساتھ لکھا جاسکے
گزشتہ تاریخ کے متعلق معشف نے زیادہ ترفر شتہ کو پیش نظر دکھا ہی جومعشف
کا سب سے بڑا ما خذ تھا لیکن ۱۰۰۰ سے ۱۰۰۰ تک کے حالات فرانف میں میں ایک کے حالات فرانف میں میں کی بندوا بن نے فرشتہ کے علاوہ اکبرنامے اور جہانگیزن مے کو بھی استعمال کیا ہی۔
جہانگیزن مے کو بھی استعمال کیا ہی۔

خانی خان نخب اللباب بی اس تاریخ پر اظهار خیال کرتے ہوئے

لتحقيا بهجابكم

" پور سموع گردید که بنددا بن داس بهادر شاهی که درت رود تی درایم بادشا مراد گره شده بندا بن درایم بادشا مراد گره شدگی خرص شاه عالم بود تاریخ "الیف افزوه - دراس سوانخ سی و چندسال را با حاطه بیان درآدرده است از استماع آل بغایت شغوف گشته - در بهم رسانیدن آل تاریخ نهایت تفحص بحاد برد بعده که بسبی بسیار آل نسخه را برست آورده بهایت تفحص بحاد برد و خشه بینی نماید از دوئی با میدانکه از خرمن اندوختهٔ او خوشه بینی نماید از دوئی غورمن ادله الی آخره بمطالعه در آورده نصف آنچه دا قم الحرد ف عورمن ادله الی آخره بمطالعه در آورده نصف آنچه دا قم الحرد ف بنظر جمع سیاخته درین اوراق با حاطهٔ بیان در آورده به نظر نماید"

ہاراخیال ہوکہ ماحب نتخب کی دائے دراسخت ہو۔ کتاب کا ہما ہم ہم جساکہ عن کی استے میں کہ البوایخ میں کہ البوایخ میں البوایخ میں البوایخ میں البوایخ میں البوایخ میں فرضہ کا خلاصہ ہو تقریباً ایک عدی کے فاصلے خاصی فدر وقعیت نہیں دکھتا۔

پر ہولب التواریخ کی عینی شہا دتوں کے مقابلے میں زیادہ وقعیت نہیں دکھتا۔

ایک اورا مرجو خاص طور پر قابل ذکر ہو وہ یہ ہو کہ بیر تاریخ ہماری معلومات کے مطابق سب سے بہلی عمومی تاریخ ہو ایک مہندو کے قلم سے نکی ہو۔

میجرسکا شامے نے تا ریخ دکن "کی ترتیب میں اس سے نبہت فائدہ اکھایا ہو اور المیسین اور قوسن نے اس کے معن اقتبابات کے تواجم ابنی تاریخ ہندیں المیسین اور قوسن نے اس کے معن اقتبابات کے تواجم ابنی تاریخ ہندیں شامل کیے ہیں۔

شامل کیے ہیں۔

بندرا بن کا نداز تحریرسا ده محراد والیمامعلوم بوتا به که فارسی زبان بر معتنف کوکافی تدرت تقی ۔

#### سیان رائے بٹالوی

فلاصترالتواریخ اس اریخ کا مصنف سجان دائے بٹالوی تھا وہ ذات کا مصنف سجان دائے بٹالوی تھا وہ ذات کا مصنف سجان دائے بٹالوی تھا وہ ذات کا بین قانون گوئی ورانتا دائے تھی مصنف نے اس کتاب ہیں اپنا نام کہ بین المحاد اگر جبرزبان اور بعض اور قرائن سے بیمعلوم ہوجاتا ہو کہ مصنف صرور کوئی ہندو ہوگا۔ سجان دائے کو بعض اوقات کم ہے بیمان دائے ، سحاب دائے ، سخان دائے وغیرہ بحی بیرورو دیتے ہیں۔

خلاصتراستی می است معلوم بوسکی بی وه صرف استی بی ای که معنف برالدین بدا بی ایک که معنف برالدین بدا بی کار کار ا معنف برالدین بدا بی کار کار کار اسفرکیا ، نفشه اور پنجور کی سیردسیاست کی ، خانانی پیشمنش کری تفاد

سجان رائے کی ایک اورتصنیف خلاصته المکاتیب سے معلوم ہواکہ سجان رائے کا ایک اورتصنیف خلاصته المکاتیب سے معلوم ہواکہ سجان رائے کا ایک بیٹار سے سکھ تھا بحولانا امان التحیینی ہواس عہد کے ایک بڑے فاضل کھے مصنف کے دوست تھے سجان رائے سنال بھی مک شاہی المازمت سے مستعنی ہوجیکا تھا۔

ہنددوں کی تمام آن دیخی یں سے صرف خلاصتا بتواریخ کوی شرف حاصل ہوکداس پرمشرق اورمغرب کے متعقد عذال سنے اپنی توجمبندول کی متعقد عذال سنے اپنی توجمبندول کی ۔ مام اللہ خلاصة المکاتیب رحمی ، ق ۱۳ مام اللہ خلاصة المکاتیب رحمی ، ق ۱۳ م

ہو۔ غالبًا اس کتاب پرسمب سے پہلام مغمون تجرنسا و کینر کے فلم سے نکلا اور جزل واکل ایش بیک بسیس سے پہلام مغمون تجرنسا و کین کہانی اس کے اپنے تو ترخوں کی زبان " ہیں ایک ٹیر مغرم مغمون لکھا۔
"ہندستان کی کہانی اس کے اپنے تو ترخوں کی زبان " ہیں ایک ٹیر مغرم مغمون لکھا۔
"کر وہ مغمون دواج او اعتدال سے ہٹا ہوا ہوا ورصاحب خموں نے وائے کے اظہادیں بہر سے تی سے کام لیا ہو۔ ایکج بیورج نے بھی اس کتاب پرایک بندا یہ معنمون لکھ کوایٹ بنا کہ سے کام لیا ہو کہ کے صلیحیں پڑھا۔ اس مغمون او گا کے بعض او قا معنمون لکھ کوایٹیا ٹک سوسائٹی کے صلیحیں پڑھا۔ اس مغمون بہر ہیں اگر چر بعض او قا معنمون بہر ہیں ہو وہ دو اتقام سرکا دونا تھ سرکا دینے اس کے بعض صروری معموں کا معنفین ہیں سے پر وفسیر جادونا تھ سرکا دونا گار نہیں ہیں " شامل کیا ہو۔ پہنے بل محرشفیجے صاحب ایم ۔ اے کالکھا ہو ایک مختور با شذرہ" انعا کی بحو بیڈیا کی فہر سے میں جو جو د ہو۔ ان کے علاوہ برگس میوزیم لمذن اور باکی پودلا تبریری کی فہر سے مخطوطات ہیں گتاب پر انجی بحث کی گئی ہو۔

ملاصدا و في مناسب بربار المستى ما حب ابنى اديخ بن تعقيم بها كري خلاصدا و في مالتواريخ المالية ما حب المين اديخ بن المين ما ما من المرقد و ادراس كيمطالب ايك ادراس كيمطالب ايك ادراس كيمطالب كريم كالم من من المين ما حب كريم كالم من المربي كالم من المين ما حب كريم كالمي من المربي كالمين من المربي كالمين من المربي كالمين المربي كالمين من المين المين من المين المين

الميت عاصب كوخيال بؤاكه بيركوكي في الى كماب بهرجو جهانگيرك زمان بكراتی بهرا ورسوايك شرم ال فعل بهرا و المراس معتمة برغوركيا جائة توثين صوتيمي و ماغ يس آتى بهي اولاً ممكن بهرا ورف كنا بني سجال دائة كى بهول اورمخت و فلاعتم التواديخ كا بتدائي خاكم بود وقم يدكسي كاتب في خلاصته التواديخ كو فكه كرياس كا خلاصة بياد كرية بهوك اس برا مختص كالفط لكه ديا بو

سوم ممكن ہومختصر کے معتنف نے خلاصہ سے سرقہ کیا ہوا دروہ ثانی الذکر مصرة قرو بهلی صورت کی تأمید می هم به که سکتے ہیں کہ سجان دائے نے کتا ب کو اخری کسی فوصل نے ہے میلیکتی دفعہ کھھا نیز جہاں وہ اپنی کتاب کی غرض وغایت يزبحث كأغازكرة اهر ومإل وه اس كو" نسخه مختصر منتضمن احوال فرمال روايان ماتنيك كے نامسے يا دكرتا ہو ۔ تي نے برش ميوزيم مخطوطات كى فيرست بي اس صورت كى تصديق کی ہی دوسري كل وہ ہرحب كا وقرع عام طور برہو اہر بنيانچ كا تبول كى انفی بے بروائیوں سے حافظ خمیام وغیرہ کے اشعاد غلط طور بردوسرے شعرا کے نام کے ساتھ منسوب ہوگئے ہی تبسیری صورت کو بیروج مسسے بیش کیا ہم اوراس کے لیے دلایل بھی بیش کیے ہی انشکل میر کہ مختصر کا کوئی اور نسخه موجود تنهي اس ييهي بهلى دوصور تون يس سكوى ايك قرين فياس معلوم بوتى بر-المييك كےمقابلے میں نساؤلینرصاحب نے دوسری انتہاكوا ختیادكیا ہر وہ کہتے ہی کہ آرایش محفل کے معتبف نے خلاعتدالتوں کے محصفا بن کا سرفرکیا ہے مالاکہ شیر علی انسوں سے اس کا ب کے دیا ہے ہیں نو داعتراف کیا ہے کہ یکتاب خلاصه برمبنی ہی افسوس لے بعض مقامات سے اس کی تعجیمی کی ہی اور

له خلاصته (ظفرحن ایدیش) م

اس كيمضاين براضا فركيا بو-

فلاصد کے مضامین ایر آریخ قدیم ندلم نے سے سے کراور، اس نیب کی تختینی خلاصہ کے مضامین ایک کے حالات بہتی ہے۔ ابتلایں ایک ئرمغز دیبا چہر حس میں مصنف ۲۹، ۲۹ کتابوں کا ذکر کرتا ہی جو ترتیب کے وقت پیشِ نظر خیس. اس کی تددین میں دورال کو عصر صرف ہوا اور کے الیج کو با یہ کمیل کو پنجی اوز گرات کی خاتین کے ساتھ کتاب دفتی تحریر وجاتی ہر لیکن بعض قلمی نسخوں کے خری اور کی تیب کی تاریخ وفات بھی درج ہی جوالحاتی معلوم ہوتی ہے۔

سب سے پہلے ہندوول کے ذرہی اعتقا دات، ان کے ختنف فرقوں کے حالات ہیں کی بعد ہندستان کے صوبوں کا حالات ہیں۔ اس کے بعد ہندستان کے صوبوں کا حفوافیائی حال ہے۔ اس کے بعد یڈ مشرسے لے کرعہدا سلامی تک ہندورا جاؤں کے حالات ہیں۔ کھر ہلول اور حقی تک کے واقعات دیے ہیں۔ آخر میں ہا ہر سے لے کرا ور نگ ذریب تک خلید سلامین کے حالات دیے ہیں۔

ہندووں کاعہد کتاب کے یا حقے کے بابرہ اس بی ہندسان کی پیدا دادا مشہویشہ ول کا حال اور مبدستان کی بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں مصنعت بینجاب کا باشندہ تھا اس بیرصوبہ لا ہور یا بیجاب کا حال زیا دہ فقل ہو میغلوں سے پہلے جوسلاطین حکم ان دھے ان کاحال مہنت معمولی ہوا ور جیداں وقیع نہیں زیادہ تر فرشتہ کو پین نظر کھا گیا ہو۔ البتہ شہرشاہ کے حالات ہیں مصنعت نے اپنی آذادی سائے کا کافی شبوت دیا ہو۔ البتہ شہرشاہ می خیرہ کا تمنی کیا ۔ غزنوی سلاطین میں سے صرف سات کا ذکر کرتا ہو غل باوٹ ہوں کے حالات زیادہ فقل ہی سکن خوبہ اور ناظرین کی توجہ کو وارث کے شاہ جہاں نا مے کی طرف مبار دل کیا ہو۔ شاہ جہاں کے مبلوں ہیں تخت نشینی کے لیے جو جنگ ہر کی طرف مبار دل کیا ہو۔ شاہ جہاں کے مبلوں ہیں تخت نشینی کے لیے جو جنگ ہر کی

اس کا حال زیاد مفقل ہی صوبجاتی آزاد حکومتوں کا ذکر مشقل ابواب وفعول میں نہیں گیا بلکھ جس با دشاہ کے عہدیں ان کا الحاق مرکزی حکومت سے ہوا اس کے ساتھ ہی مین من طور پر ان کا بھی مختصر ساتہ کرہ کر دیا گیا ہی سے مرکز کا نداز یہ ہو کہ نشر کے ساتھ شعار اور فر دا کبشرت المائے گئے ہی اور تاریخی عبارتوں میں بعض غیر تعلق معنا میں بھی اجوائے ہی جو حقیقت ہی ہہت مغید معلومات سے مملوم و سے ہیں ۔اگر جہتا ایری نادی کے نظام نگاہ سے بیا نداز نگارش نہا دہ اپن دیدہ کہیں خیال کیا جاتا ۔

برعجیب بات ہوکداس کتاب ہی تعبض اوقات ایسے بیانات آجائے ہی حن کا نعلق ہم بہت بعد کے زمانے کے ماتھ ہمی۔ مثلاً برٹش گور نمنٹ کا ذکر ، کلکتہ کی عمارتوں کا ذکر دغیروالیا معلوم ہوتا ہوکہ بیمضا بین المحاتی ہیں۔

فلامترالتواریخ کے دو ضیعے بھی ہی جن سے ایک تو جو کشن داس مہرہ کا کھھا ہوا ہوا ور دومراکسی غیر علوم مصنف کا ہو۔ ان دونوں ضمیموں میں ایک صدی بجاریک کے حالات درج ہیں۔

میجرنساؤلنیراس کتاب مدیدارج بین اور کہتے ہیں کی ہم بین اور عدہ ترین تواریخ بیں سے ایک ہجر اللی تا میں اسے ایک ہجر اللی تعدد وقیمت کے قابل ہیں لکین اخعیں یہ شکا بیت ہج کہ بیسرقہ ہجر اس سے دہ اس کے تعلق کوئی عمدہ دائے نہیں دکھتے ۔ خان ہم درمولوی عبد المقدر خان صاحب بائی بور لائبر بری کی فہرست میں کہتے ہیں کہ جو کچھاس میں ہج وہ فرشتہ میں بھی ہج ۔ نیزان کا خیال ہج کہمست میں کہتے ہیں کہ جو کچھاس میں ہج وہ فرشتہ میں بھی ہج ۔ نیزان کا خیال ہج کہمست میں کہتے ہیں کہ جو کچھاس میں ہج وہ فرشتہ میں بھی ہج ۔ نیزان کا خیال ہج کہمست میں کہتے ہیں کہ جو کچھاس میں ہج وہ فرشتہ میں بھی ہج ۔ نیزان کا خیال ہج کہمست میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو کچھاس میں ہے وہ فرشتہ میں بھی ہج ۔ نیزان کا خیال ہوگا۔

ا جن رایل الیشیائک سوسائٹی (سلسلہ عبدید سے س) مام ما من سام د در در

ک اطبیط ·ج ۸ - ش ۵ - ۱۲

بيورج .... الكفتم أي ار

" یہ نامناسب نہ ہوگا اگر ہم سجان دلسے کو بہدی ہمروڈوٹن"
کہ کر بچاریں اس لیے کدان دونوں بزرگوں کی گا بوں میں تھجے اور
دل کش تاریخ نگاری کے عناصر موجود این اور دونوں غیرجا نبدار
مؤترخ ہیں بچارساں دی اسی اسی لیے اس کتاب کو فرشتہ پر ترجیح
دیتا ہے۔

لكن ہم أنوسجان النے كو ميرو دوش كا ہم بله قرار ديتے ہي اور مذفرشتہ كے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں بکہ سجان دائے کی تاریخ کی اصلی خو بیوں کا ذکر کرنا جابت این سجان الئے نے فرشتہ سے مہت کچھا خذکیا ہی بلکہ اگر بیکہیں کرسب کھھ فرشته سے مانو دہونو ہے جانہ ہوگا لیکن سجان داستے کی سخا فیا تی معلومات جہروں كے حالات، مك كى بيدا وادا وراسق مكى باتيں فرشته ميں منس متيں . فرشته نے صوبجاتى حكومتون كالمفقل نذكره كيابئ سجان واتصف الفين نظرا نداذكر دبابح اور تقيقت يهركه ان دونون كنابول كى غرض وغايت اس قدر مختلف بوكهان كامقابل صحيح معلوم تنبي جونا سجان رائے ميں أزادى لائے اور دِيانت كا جوہر معلوم بونابى ويك اورجيز جواس كتاب مسب سے نماياں حيثيت ركھتى ہى يہ كد مصنف کے قلب میں اپنی قومیت کا زبروست احساس موبود ہر جو با وجو د ضبط کے نمایان ہوکررہت ہوشخصی حکومتوں میں اس نو دداری کی توقع مہرت کم ہوتی ہر کیکن ہمارامصنف اپنی وائے اوردی انات کا باقاعدہ اظہارکوتا ہے۔ یہی وجہ کرکم نے اسم صنون كى ابتدايس كها تعاكر بعض امودايسي بي جن سير يمعلوم بوتا بحك مصنف بن وبر حالانكه المبيث صاحب المحقيمي كركتاب من كوى السي جيزي ر بجز بحرمی سن کے ہومفتف کے ہندو ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ ندمب کے مقلق میں طرق سے سجان لائے نے اظہاد نھیال کیا ہی وہ کمانوں سے ختلف ہے۔ لاجر ٹوڈ دل کا تفصیلی ذکر، ہندوعہد کا مبسوط تذکرہ یہ سعب امورا ملیٹ صاحب کی تر دیدکر رہے ہیں۔

پر دفسیر مرکاد نے اس کتاب سے بہت فاکرہ کھایا ہی سیرالمنا خرین واخبار مخبت کے مخبت کے مخبت کے کشرحت وں کو بلااعتراف اپنی کتا ہوں میں خبت کے مخبت کے کشرحت وں کو بلااعتراف اپنی کتا ہوں میں شال کیا ہی میں معامل کی کوششوں سے مقام دلی طبع ہو میکی ہی ۔
کی کوششوں سے مبقام دلی طبع ہو میکی ہی ۔

فلاصد کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہوکہ یہ ایک ہند و معنف کی بہلی قابل قدر ایجا زمعلو مات اور مفیق نفی ہے۔ یہ تعنیف ہندت ان کی ایجی تاریخوں میں شار ہونے کے قابل ہو۔ مالی جمع و خرج کے جوا عدا و سجان رائے نے دیے ہیں ان یں سطع بن تو دہی ہیں جوا بگری میں ہیں اور بعض معنف نے ہیں ان یں سطع بن تو دہی ہیں جوا بگری میں ہیں اور بعض معنف نے اینے زمانے کے مطابق انکھے ہیں۔ الغرض اس لحاظ سے بھی بدک ب جزر پر لومات کی حال ہو۔

اولیائے حالات ہیں اور شہروں کے ذکر ہیں سجان دائے نے بازاری نفتوں اورگتوں پراعتبارکیا ہو جڑ باوں اور دیووں کے حالات دیے ہیں جوسراسر خلاف عقل ہیں یہی وجہ ہوکہ شیر علی افسوس نے بھی خلاصہ نے اس بہلو پر بہت نکتہ چینی کی ہے۔

اس کے باوجود معاشرت اور تہذیب و تمدن کے بہت سے اشارات اس کتاب میں دستیاب ہوتے ہیں جوغالبا اور کتا بوں میں نہیں۔ اس کے سافد

ENCYCLOPEADIA OF INDIA & OURANCZEB OF

<sup>(</sup>OF ISLAM ARTICLE ANRAI" BY PROF: MOHD SHAFT MA.

كماب مختصراور دلحسب

سجان دائے کی تحریر سادہ بہیں ہوتی اوراس عہدکے عام مؤتر فین اور منشیوں کی طرح اس کی عبار توں میں بھی شکل الفاظ ملتے ہیں ۔ نشر کے ساتھ ساتھ اشعاد مکترت لائے گئے ہیں ۔ خلاصة المکا تیب اور موجودہ تاریخ ہیں بعض ایسے مشترک محاولات اور تراکیب ہیں جن کا مکثرت استعمال کیا گیا ہی سرجادونا تھ مسترک محاولات اور تراکیب ہیں جن کا مکثرت استعمال کیا گیا ہی سرجادونا تھ مسترک کی دائے اس کے انداز تحرید کے متعلق ابھی بہیں بیکن جب سے دیکھا جاتا ہی کہ اس نما میں بہی چیزسب سے زیادہ بین ۔ یہ وخیال کی جاتی تھی تو بھر خلاصتہ التو این خیاص طور پرشکا بیت بہیں رہتی ۔

بهيم سين ولدر گھونندن داس

ماریخ دل کسا از مقام کے زمانے کی تخت شینی کے وقت سے لے کر بھیم میں ولدرگھوندن واس مقام ہم ہانبور وہ اور میں ہوا ہوا اور دیانت داکے عالمیش میں ولدرگھوندن داس مقام ہم ہانبور وہ اور کا ہوا اور دیانت داکے عالمگیرشاہی کا بھیج التی التی میں اٹھ سال کا ہوا تو وہ اور نگ آبادی اپنے باب کی باب کے باس چلاگیا۔ وہاں فارس کی تعلیم حاصل کی اس کے بعدا پنے باب کی جگہ بطورة میم تقام کام کرنا دہ اوراً خرکا و فقل عن لوگوں کی ملاز مت میں دہ کر دلمیت آلے بندید کے بال ملازم ہوگیا۔ دکن کی لڑائیوں میں ہم ت حقد لیا سے دلیت آل الذکر بندیلیداورنگ زیب کے ملازمین سے تقال و رفحہ عظم اور محمد فقل کی جنگ میں اول الذکر بندیلیداورنگ زیب کے ملازمین سے تقال و رفحہ عظم اور محمد فقل کی جنگ میں اول الذکر بندیلیداورنگ ذیب کے ملازمین سے تقال و رفحہ عظم اور محمد فقل کی جنگ میں اول الذکر بندیلیداورنگ ذیب کے ملازمین سے تقال و رفحہ عظم اور محمد فقل کی جنگ میں اول الذکر کا جائی قفا

ے اس کتاب کا صال ٹی سے سرجاد وٹا تھو صرکار کے ایک صفون سے لیا ہر جواعفول نے ہیں۔ کتاب کے متعلق لکھ ہر رماڈرن دیو پوسو 191 میری (۲۵ میری) میں ۱۷ دیو۔ ۲۷ ، ۲۷۱

دِل گُشاکامفقات ل پر فنسیرج دونا تھ مسرکارنے ماڈرن آبویویں لکھا پڑھنٹ نے اپنے خاندان، اپنی تعلیم اور خمی کف حالات زندگی کو اس تاریخ یں انھی طرح سے بیان کیا ہو ہم دل کشاکی اہمیت کے تعلق بو وفیسرصاحب کی دائے کا خلاصہ بہاں درج کونے ہیں ہ

"أكريجيه أترعالمكيري جزى حالات، افراد واشخاص كے ذكرا ورحفرافيا ي بايا كي ليربهت مفيد برينراس مي مختلف منصبدارون كتفسيل ان كتغيرونبدل كىكىفىت اليى طرح سے بان كى كئى ہوتا ہم مورخ مذكوران وا قعات كے إباب وعلل سے بحث بہیں کرتا - نیز واقعات برماحل کے اثرات کو واضح بہیں كرتنا اورمنه ملك كى اندرونى معاشرت اورعوام كى زندگى ہى پر كچيرروشنى ڈالتاہج ان سب امور کے بیتے اریخ ول کشا" ایک بہترین مجبوعة معلومات ہو۔ کتاب کی امل قدر وقيمت كالأزاس مي به كه ميني مشام ات برميني بر- ومعمولي بالي حبفیں درباری تاریخیں اکٹرنظرا نداز کر دیتی ہیں ۔ بیہاں بہت کشرت کے ساتھ موجود جير سيكتاب ميلون . تفريج كے مشاغل ، سركوں كى حالت ، رسوم ورواج ، منسبدادون اورعبده دارول كى معاشرت كامراركو بناست اليمى طرح معينقاب كرتى بود دل تشاكاطرزباي اليس اورعام فهم بودوه واقعات كيبان كريفين خلطم حث كامرتكب بنبي بوتاجو ابك موتدخ كاصرؤرى وصف بونا عاسي جسكاط صاحب فيسكاب كالمخص ترجم كياب الا

## نرابن كول عآجز

اس كاب كامعتف نرائن كول عابز تها بس في عادف الم

من ۱دین ایسی در ایس و ۱۲۰ براو تن میمرج معطوطات کی فهرست ص ۱۵۸

صوبروارکشمیری فرمایش پرسلال عربی اسے مرتب کیاداس سے پہلے کشمیری بہت است تاریخیں کھی گئی تھیں۔ یہ کتاب ان پرخاص فو قیت تو بہیں رکھتی لیکن تاریخ مواد کواس نے نئے انداز سے مرتب کیا ہی ۔ واقعات کشمیر کا درجہ اس سے بہت بلند ہو۔ اولیا وسلحا وعلم الے سوائح کی وجہ سے ملک خیدرکی تاریخ عام لوگوں کے مطالعے کے اولیا وسلحا وعلم الرکھیں ۔ اس کتاب میں کشمیر کے واقعات کو دلجیب اورسلس تاریخی کہا نی کے رنگ میں مرتب کردیا ہی۔

اگرچهاس كتاب كامعنف ديبائي ين كها بركة واقعات دا بفارس في خالى از تكليفات مترسلانه ورعايت اختصار وايجاز نقلم عجز رقم آورده "ليكن عبارت كو ك ذياده مهل مهين اوركتاب جونكه داخ ترنگنى كاتر جمه بر-اس يهاس مين ترجع ك جمله نقاتص موجود بن -

# انشاا ورشي

حیداکہ پہنے ذکر آجکا ہواس عہدی فن انشاکو بہت ترتی ہوتی منشیان عہدیں (جوصاحب تعنیف بھی تھے) ہرکرن ، ہر ہمن ، ما دھوراتم ، ملک را دہ منشی اور شی اور کرائے اور کرائے ان کی مقتل مالیات ذکر ہیں ۔ ان میں سے چند رکھان بر ہمن بہت نامو ہیں بنیانچہ ان کا فقتل حال ذیل ہیں آئے گا۔ باقبوں کے متعلق بی تفصیل کو نظرا نداز کر دیا گیا ہو۔ جا مع الانشا بھاگہ جند (سن ال عمر)، خلاصة الانشار سے ال عمر) خلاصة المکا تیب حیان رائے اسمنظیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہی۔ اسٹان کی طرف محفن اشارہ کرتے ہوئے اسمنظیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہی۔

#### مركرن

انشار سرکران انشار سرکران استان مرکران ته بوست استان می بردن عهر به بانگیرین نواب اعتبارها ن کانشی ته بوست اس می اکبرا باد کا صوبه دار تها به کتاب مهبت ایم خیال کی جاتی ہم حب انگریزوں کو فارسی میں کاروبار کی صرورت محسوس ہوئی تھی تو الفوں نے اس انشاکو پیش نظر کھا تھا اس کا انگریزی میں ترجم بھی ہوا۔

#### چندر تجان *بریم*ن

عند منشات برمن المناس من الدوهم واس لا مور کا باشنده تھا اور طازمت منسات برمن الشاری میں بیشیئر متسدی سے دوزی عامل کرتا تھا معسّف تذکر و مسینی کا بیان ہو کہ دهم واس کا وطن اللی اکبرآباد ہولیکن سی بہی ہو کہ جندر معبان لا مور کا باشندہ تھا جس کو غلطی سے بیل صاحب نے پیاد سے تعبیر کیا ہو مرآة النیال میں اسے چندر معبان زیّاد دار "کے نام سے یا دکیا گیا ہی ۔

کیا ہو مرآة النیال میں اسے چندر معبان زیّاد دار "کے نام سے یا دکیا گیا ہی ۔

ابندائی علیم ملّا عبر الحکیم سیالکو ٹی سے عاصل کی و طالب علمی کے زمانے سے ابندائی تعلیم ملّا عبر الحکیم سیالکو ٹی سے عاصل کی و طالب علمی کے زمانے سے

له ربيج ۲ ي س ۱۰۰ ، انسائي لو پيڙيا آف اسلام يمنمون مركون از بلوش

که عمل صالح زقبی پنجاب یونیودسٹی) درق ۱۱۰ تشکه تذکر پختینی زقلی) ت ۵۳ که بیل کی ڈکشنری مشاہیر رطبع ۱۲۰۳) ص ۱۲ هده مراَّة الخیال رقلی) ت ۱۲۸ که نشترعشق رقلی) ج۱۰ ق ۹۰ ورتیست ۲۰ص ۹۳۵ کے دُواہُ ملازمت کہ کے تفعیلی حالات نہیں ملتے عمل صلاحی بی تکھا ہوکہ بریمن پہلے امیر عبدالنحریم میرعمارت لاہور کی ملازمت ہیں واض ہوا ۔ جندر کھان کا کھائی اور ہو کھان شاہ جہاں آباد کے ناظم عاقل خاں کے دفتر میں لوکر تھا بسب سے پہلے بریمن کوشاہ جہاں سے ملئے کا اتفاق خالی بہیں ہوا ۔ جندر کھان امیر مبال کی میرعمادت کی ملازمت جھوڑ کرکچے ہیں۔ بعد افضل خان وزیر کل کی ملازمت میں منسلک ہوا لیکن افضل خاں کی وفات (مرکمان میں نے اسے ایک جان شادم بی منسلک ہوا لیکن افضل خاں کی وفات (مرکمان میں نے اسے ایک جان شادم بی کر دیا گیا تاکہ وزرا اور دیکے افسران اعلیٰ کی تحریری معا ونت کرے ۔ واراشکوہ کو بریمن اس کوشاہی طازمت میں نفی گری کے کام برما مور کو بریمن کی طرز تحریر نہایت بین بھی جنانچہ وارا شکوہ کی زندگی بھر بریمن اس کو بریمن خاص رہا ۔ واراشکوہ کی زندگی بھر بریمن اس کو منسنی خاص رہا ۔ وارائے مریخ کے بعد بریمن نے واراشکوہ کی زندگی بھر بریمن اس کو منسنی خاص رہا ۔ وارائے مریخ کے بعد بریمن نے واراشکوہ کی زندگی بھر بریمن اس کو منسنی خاص رہا ۔ وارائے مریخ کے بعد بریمن نے وارائی کو رہائی فوت ہوا

اس ایک بینے کے علاوہ برسمن کی کسی اوراولاد کا حال معلوم نہیں۔

بي صاحب تحقيمي كربهن في بمقام أكره ايك بنايت اليي داسش كاه تيار كى تقى لىكن اب اس كے اثار ناپيد ہيں۔ امرائے بينو دين لكھا ہوكہ اب ك اگرہ یں ایک باغ ، باغ چندر کھان کے نام سے شہور ہو تفریح العمالات میں برہمن کی

بهت سي عمارتون كاذكر بور

برسمن نهايت ليم المزاج مونى مشرب اورصل من سندوتها عمل صالحين كمها بحكة برحنيد بصورت بن وست لكين وم در اسلام مع زند" ابني تحريرات بي بن وانم اسم کانها بیت عرّت سے ذکر کرتا ہی۔وہ اپنے آپ کو زنار دار کہنا پیندکرتا تفا أس كى طبيعت بي ايك كدا ذ تفا كيت بي اس كى الحيس بروقت ترديم تعير، ابنار نوع کے ساتھ مدردی بے حدیقی منتشاحی میں بے شمار مندووں کے نام ملتے ہیں جن کی مدردی میں بھن نے امراوعماً رکوسفارشی خط تکھے ہیں جن میں ان کے حالات کی پریشانی اور قابلیت پر زور دیتے ہوئے ا مانت کی ورخواست کی ہو۔ والاشكوه مرسمن كى بحد فدرا فزائ كياكرتا تفات ذكرون بي لكهاب كهايك دفعربهن في ايك غزل الكي جن كاا يك شعريه تفاس

مرا دیےست بکفراسشناکہ خیدیں بار مجعبه بردم وبالمسشق بربهن اوددم

داراشکوہ کو بینزل بے مدسیندائ اِس غزل کو ہے کروہ شاہ جہاں کے ياس حاضر مؤوا بادشاه كى طبيعتاس وقت كيم أزرده عنى رييشعر أو والفطرب بوئی . اُمراف بطائف الحیل سے بادشاہ کی طبع کوتسکین دی اورشاہ زادے له صعامه من بن بواد سابق سه تفریج انعمارات دملوکه بروفسرشدانی ماحب

ص ١٧٦٠ ا ١٧٠٠ من عن من من الم بوالد سابق عده النواي ميرستى لا تبريري لله نسترعش وعيره

ے کہاکہ اس مے اشعاد بیش کرنے سے احتراز کیا کرے اگر جد دوایت کی محت میں کچھ کلام ہو گرب امرائیل کم ہوکہ بریمن کو دادا شکوہ کے در بادیں خصوصیت ماس تھی۔ خصوصیت ماس تھی۔

بریمن کوخطِ شکسی کمال ماصل تھا ۔ ذکرہ نوشنولیان بی اس کے خطکی صفائی کی تعریف کی گئی ہو۔

منشآت بریمن بین ربیان بریمن کے اُن خطوط کامجوعہ ہی جواس نے وقت اُ فرق منتقات بریمن کے اُن خطوط کامجوعہ ہی جواس نے وقت اُ فرق منا مرائے دربار بیم سران عہدا وراینے تعلقین کے نام مرقوم کے بین ان بی سے کیے بیز یادہ تر نشکر خار اور اُفنل خار وزیر کی اس کے میں جن کی قابلیت یا پرشافی ال

له عمل صائح د تمی) ق ۱۱۱۰ سه تازگرهٔ نوشندیان می ۵ ۵ : تغریح العمادات (قبی مملوکه پر دِنسیر ٹیرانی صاحب) ص ۲۹۷ سکه اورنمیل کا لج مگزین فروری شذالین می ۲۸ می خلاعترالوایخ ح کی طون توجہ دلائ گئی ہے۔ مھوبت دائے خشی ہوا جہ اندر دب ، ہر ناتھ ہر ہمی ہسی دام ، خواجہ اندر دب ، ہر ناتھ ہر ہمی ہسی دام ، خواجہ کھیم داس ، اندر مجان ، ویال واس ، مقامی پران ناتھ وغیرہ ، ان ناموں کے بیش کرنے سے میقصو دہ کہ شاہ جہاں کے عہدیں ہندؤ ملاز میں اور اُن کی فارسی دافی کی تدریج ، ترقی کا کچرا ندازہ ہوسکے ۔ اُخری ایک اُدھ خطاب نے والد کے ! مہر بین خطوط اپنے تارک الدنیا ہا میں رائے بھان واندر بھان ) کے نام لکھ گئے ہیں ۔ کچھ خطوط اپنے فرزند تیج بھان کو مخاطب کر کے قریر کے گئے ہیں جن ہیں اور اُس کی خاری میں کہ ل حاصل کرنے تحریر کے گئے ہیں جن ہیں اس کو فارسی عربی ہیں کہ ل حاصل کرنے کے میخطوط تاریخی حیثیت سے جنداں قابل و فعت نہیں البتہ فن انش کے نقطہ نظر سے قابل قدر مجموعہ ہے۔

الدار المساور المعتف المعتاد الما المعتف المعتاد الما المعتف المعتاد المعتف المعتاد ا

له تذکرهٔ حینی رقلی) ق م ه که ق ۱۳ ، که عمل صالح رقلی) ق ۱۹ ، ۵

سك كلمات الشواركلي) ق ٩

غنيمت بود" ميري خيال ين اس كسب سي شكل خطوط وه بي جواس في تیج بھان ا وراپنے ارک الدنیا بھائیوں کو لکھے ہیں۔اگران کوغورسے وکمیوتو البھنال وغيره كى نهايت بى خفيف جھلك وكھائى دىتى ہى لىكن ہم يەنىۋى كىھى نە دىكىرىگے كهاس كاانداز تحرمشكل هوا وربعض ا وفات ابسامعلوم ہوتا ٰہوكه گلستاں كى عبارت تر مثلًا " بيور جان فشي او فرموده اند نائ شي او كم از جاز فشي نيست وغيره وغيره رى، وائے صائب واسے من ، سرح پدكم تر ياد مفراً بند، مبتيتر بيا دمي بندا س سادگی کے علاوہ ایک اورا مرفابل غور ہر کہ اس کے رسایل ورقعات نہایت مختصر ہیں ۔القاب وآ داب ہیں۔ شان ونٹوکت نہیں بلکہ اس کی عِگم سلاست اور سادگی پائی جاتی ہے اگرا یک طرف ابواضل ، ملّاعنا بیت التّدکنبوہ ، ملّا منیراور دوسرے منتیان عمد کے خطوط رکھوا در دوسری جانب رہمن کے، توبقینیا دؤر حاصر کا ایک تعلیم یا فتہا دمی برمن کے خطوط کو ملحاظ سادگی اورا بجاز کے ترجیح وے گا مثال کے طور ر ذیل کے القاب جو مختلف الحال ممتوب الیری طرف مکھے محتے ہی لکھے جاتے ہیں:-کے:ام ۔ خان شہامت نشان ملامت ا-افضل خان کے نام و نقاور و دور مان مجد واعثلا م و راج ٹوڈرل شاہ جانی کے نام وراج والامنزلت سلامت م - واجر معل جند کے نام = دائے صابیب دائے من لي تبلي حقيقي سلامت ٥. والدكے نام - برا دغمخوارس 4۔ بھائی کے نام ، - فرزند *کے* نام<sup>'</sup> يمعلوم فرزندا رحمند خواجه تيج بهان باد مم - تحريرس بندوانه عقايدكارشتهنس حيورتا مثلاً يه لكمنا بوكه ظال كه له يرسب اقبارات منشات ديمن سع ليرجع مي -

نشان عبادات واطاعت برجبین ورشتهٔ عقیدت ورگلو دارد؛ بریمن کشرمقامات براست با از بریمن کشرمقامات براست بیل اداکرتا به بریمن عقیدت کمیش که صندل اضلاص برجبین وزنارعقیدت درگلو دارد ۴ اس کاایک شعر بری . -

ٔ مرا برسشتهٔ زنّاداُلفتهٔ خاص است به یادگار من از بریمن همین دارم منشی مادهورام

انشار ما دسمورام المقتفة منشى ما دسمورام (تقريباً ۱۱۲۰ مر) بير اورنگ زبيب كے انشار ما دسمورام ازماني گطف الشرخان ناتب صوب دار لا موركامشى انشار خات دارت مى دارت مى دارت مى دارت كاب تفاد كچيرع صے كے ليے ده شاه زاده جہاں دارشاه كا ملازم بمى دارت كاب كوبى بہت شہرت ماصل ہى حالانكماس كا انداز بيان نہا بيت كليف ده اورنا كوار ساہر -ايسامعلوم ہوتا ہم كه ما دھورام ابنے آقاكى انشا سے بہت متاثر تقال ما زالام الله علام الله خان كے متعلق لكھا ہر:-

 جامهٔ مشکفام، برجبه مدعا طرازی سبکه نگام مے گرددکه درسوابق آیام خطمشع استعلام خبر خیرانجام خدام دوی الاحترام سیٹھ بینی دام بخیرارقام دیآمدہ جوابش با دصف مبالغہ وابرام بتعاتل آسلیم اسطیع مودوں کلام کدازیں دہ گزرخاطر مستہام مور دافسام تردد واکام مے باش یہ

اس اتنتاس میں عہام، زمام، التیام دعیرہ ہم قافیہ الفاظ کی رعایت خاص طور پر پلخوظ رکھی گئی ہو جو یقاینا سلاست اور روانی میں زبر دست سدراہ ہو۔اگرچہ اس سے ذخیرہ الفاظ کی فراواتی کا پتا علیا ہو۔ یہ انشاگزشتہ صدی تک بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی ہو۔

### ملك زادهنشي

المعتقد ملک زاده منتی سال معتقد کا ام منتی استان می بید عمد شاه جانی کا ایک زبردست المحارفامی المنتی تعاد غالبًا معتقد کا ام منتی العلی جند رفقا نگین عام طور براس کوملک زاده بی کها جآ به مینشی موسوف قدت تک شهرا ده منظم کے باس ملازم رمانی کرماک زاده بی کها جآ به مینشی موسوف قدت تک شهرا ده منظم کے باس ملازم معتقد نظارت خال کا متعدی دم بی ایک معتقد کی این معتقد کی این معتقد کی اینی منتقات بی اور دوسرے دفتری دوسر کے منشیوں کی تحریرات بی اس کتاب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ برکداس کے دبیاج میں ایم معنا میں برجمت بر مثلًا انشاکا مقصد اس کی غرص دغایت ، اس کی ترقی اور عرج ، مندسان کے بہترین شی ، عهدشا ه جہانی اور عالمگیری کے اعلی انشانگادی عودج ، مندسان کے بہترین شی ، عهدشا ه جہانی اور عالمگیری کے اعلی انشانگادی عودج ، مندسان کے بہترین شی ، عهدشا ه جہانی اور عالمگیری کے اعلی انشانگادی

له ديو . ج ١-ص ١٩٠٥ ؛ عي يورنمرست رج ٩ -عدو ١٠٩ -ص

نشی کے فرائفن اس کی صروریات وغیرہ بربوری بحث ہی -نگارنامے میں عہدِ عالمگیری کی بعض اہم دستا دیزات محفوظ ہیں جن کی وجہ سے پانسخہ مہبت تا بل قدر بن گیا ہی -

#### منشى اؤده سفراج

سخسله امسنفه نشی اود صراح رسم خانی دسنالای نشی اود صفر نشی اود صفر نشی اود صفر نشی اود صفر نامی برگیا تھا بگارنام میں نشی اود صوراج کواعلی منشیوں میں شما دکیا گیا ہی ۔ اس انشاکی ترتیب اود صوراج کواعلی منشیوں میں شما دکیا گیا ہی ۔ اس انشاکی ترتیب اود صوراح رطاح یار) کے فرزند جمایت یار کے باختوں عمل میں اگی بہفت انجمن سات ابواب مین مرزا واجہ جم شکھ کے خطوط ہیں ۔ مرجادونا تھ سرکا دیے بہت مفید بایا ہی ۔ طالع یاد کا دیا جہ سے مندہ ہی البت مفید بایا ہی ۔ طالع یا دکا دیا جو سکھ کے است مفید بایا ہی ۔ طالع یا دکا دیا جو سکھ کے حابیت یاد کا دیا جو سکھ کے حابیت یاد کا دیا جہ تے مفید بایا ہی ۔ طالع یا دکا دیا جو سکھ کا دیا جو سکھ کے دیا ہے ۔ طالع یا دکا دیا جو سکھ کے دیا ہے ۔ طالع یا دکا دیا جو سکھ کے دیا ہے ۔ طالع یا دکا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ اور مرزا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ ایک منظم کے دیا ہے ۔ طالع یا دکا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ اور مرزا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ اور مرزا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ اور مرزا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ اور مرزا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ اور مرزا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ اس کا دیا جو سکھ کا دیا ہے ۔ اس کا دیا ہے دی کی کھورا کیا ہے ۔ اس کا دیا ہے دی کھورا کے دیا ہے ۔ اس کا دیا ہے دی کھورا کیا ہے ۔ اس کا دیا ہے ۔ اس کا دیا ہے دی کی کھورا کیا ہے ۔ اس کے دیا ہے دی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا ہے ۔ اس کا دیا ہے دی کھورا کیا ہے ۔ اس کا دیا ہے دی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کی کھورا کیا ہے ۔ اس کا دیا ہے دی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا دیا ہے دی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کیا ہے ۔ اس کی کھورا کی کھورا کیا ہے

نشی اود سے داج بہلے تم خان فیروز جنگ کا سکریٹری تھا (مقتول النامج،

م ترالا مراج ۲ میں ۲۵) ستم خان کے قبل ہونے کے بعد مرزا داج جوسنگھ کا ملازم

ہوگیا رما ترالا مراج ۳ میں ۲۵ میں ہوئے نامج میں دا ہگرائے عالم فانی ہوگیا۔ اس

کے بعدا ود سے سنگھ نے اسلام قبول کرلیا۔ اس کا اسلامی نام طالع یا دا فرار بابا یا عالمگیر

نے اسے اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہی جی فتوی کے محرید وں میں منسلک ہوکراس نے

اینے آپ کو قادری سلسلے میں شامل کرلیا سلامی اس کی وفات ہوگی۔

اینے آپ کو قادری سلسلے میں شامل کرلیا سلامی اس کی وفات ہوگی۔

ا من كاليك نسخد إن يوسطى الكريري يم الح

رکتاب کے مفالین کی فہرست یہ ہی:۔ ۱۔ مراسلات رہم خان بخدمت شاہ جہاں

۷- مراسلات راجه جو سنگه بخدمت اورنگ زمیب بعد از جنگ اجمیر ۷- مراسلات جی سنگه بخدمت اورنگ زمیب در مهم دکن ۷- رستم خان بخدمت شاه زا دگان شاه جهاں ۵: رستم خان وجی سنگه بنام اُمرائے شاه جهانی و عالمگیری

٧\_ اود مع راج كے ذاتى خطوط

ان برسف نشیوس کے علا وہ وتی بنوالی داس بھی تراین رجس نے ان کے مال ان برسف نامی کا خلاصہ کیا ہے کا خلاصہ کیا ہی اور واش کھتری اس زمانے کے اعلی منشی تھے ۔ واسمی ملمان موکر اخلاص خان کے نام سے موسوم ہوا ۔ اور نگ زمیب اس کی انشاکی بہت نعرفیف کیا کرتا تھا مصنف نگارنامہ نے میں شکھ اور نیڈی داس دونشیوں کا ذکر کیا ہی جواس زمانے سے نعلق تھے اور بہت اچھے انشا پر داز تھے۔

شعرا

ممنشي چندر بھان بريمن

میم بندستان کے بہترین ہندوشعرایں سے تھا۔ برتیمن کو عام طور پردوسرے درجے کاشا سے جھا جاتا ہولیکن حقیقت یہ ہوکہ اس کے اشعار کی شیرینی اور سطافت عہدشاہ جہانی کے اچھے شعرا کے لگٹ بھگ ہو۔ سادگی اس قدر ہوکہ

س ذمانے میں کسی کے ہاں بہیں ملی بہی وجہ ہو کہ عام او گوں نے برہم ن کو بیند بہیں کیا لیکن بہی وہ وصف ہوجس کی بنابر ہم برہم ن کوعہدشاہ جہانی کابیندید شاعرانتے ہیں ۔ صائب نے اس کے اشعاد کو اپنی بیاض میں درج کیا ہم اور یہ سب سے بڑاا عتراف ہوجوا یک شاعر کی جانب سے دوسرے شاعر کے حق میں ہو سک ہے۔

إرتمن نے اور کتا بوں کے علاوہ ایک دلیان بھی یا د گار تھیوڑا ہے۔ دبوان برسمن انشرعش کے ایک بیان سے علوم ہوتا ہو کہ بریمن نے ایک دفعهاینے داوان کے کئی نسخے نہا بت عمدہ خطیس انھوائے اور سر سرصغے کو نہایت اعلیٰ بیل بوٹوں کے ساتھ آراستہ کیا اور پھر منہا بیت نفیس جد بندی کرکے ایران و توران وغیرہ بیرونی مالک کے علما وشعرائے یاس بغرض انتخاب رواند کیا لین ان علما کی ستم ظریفی پیسبے ذو تی کا بڑا ہورہ الفوں نے کتاب کی مطلّا حبلہ اورا کا ستہ بيل بوٹوں كواس كى طرف والس بھيج دياا ور ديوان بعني متن كو صنا يع كرديا - اس حکایت کی صحت اور درستی کے متعلق کچر نہیں کہا جا سکتا لیکن اس افسانے سے ينتيجا فذكيا جاسكا بحكبين ناباديوان ابن عيتيجى مرتب كرايا كقار داوان كالك نسخ بنجاب بيلك لا تريري يرموجود بريريد ديوان غزليات ورباعيات كامجهوعهر قصا يدموجود منهب البته نزليات مين بعف مدحيه قطعات موجودهي مثلاً چراغ بزم شهنشا ه**ست** رحیاں روشن كه شد زير تو آل حيث م آسمال روشن بریمن کی نمایاں شاءار خصوصیت سادگی کلام ہج۔ دیوان کےمطالعے

مسيم علوم إوتا بوكه برمين كاكلام اسلامي تخيل بين طو بالموا نفاعش كى كيفيات،

له نشترعشق (نمی)رج۱- نه ۹۰

مجت کی صعوتیں، تصوف کی منزلیں، وحدتہ اوجود کے مسائل بریمن کے کلامیں اسی طرح بائے جاتے ہیں جس طرح مسل ان شعرا کے کلام میں ہیں ۔

مندوول بی بریمن شایدسب سے بہلا باکمال شاعر تفاحس نے ایک دیوان
یا دگا تھج الہ ہے ہمارے نذکرہ نولیوں نے بریمن کے کلام می سے عرف جندا شعا ر
کا اتفاب کی ہم کئی بسلا نامور مبندوشاء ہونے کے کحاظ سے انصاف کا تقامنا
یہ کداس کے خیالات کا بورا پولا اندازہ کرنے کے لیے بہت سی مثالیں بیش کی جائیں،۔
ہرکہ دار د ہوس عشق، نشائے باوست
جرکہ دار د ہوس عشق، نشائے باوست
مرددا سؤد و زیاں در نظر آید کیساں مرکہ شد ددگر وسود، زیائے بااوست
مرددا سؤد و زیاں در نظر آید کیساں مرکہ شد ددگر وسود، زیائے بااوست

وحدة الوجود: بانتے خانہ و ثبت خانہ وصف نہ کیسیت خانہ برخانہ کیسیت خانہ برخانہ کیسیت برخانہ کیسیت بنائے قعرجہاں را شبات ممکن نمیست بجزاساس مجتب کہ دیر نمیا دست راستی نمیست ایں کہ دارد سرو راستی دارد ست راستی دگر ست راستی دگر ست خواہی کہ گئی از روشس غر ترا شا محرز میں بسرجو شدہ نمیس ایل کی رشانی داری کے مشیں بسرجو شدہ نمیس ایل کی رشانی دست کی میں بسرجو شدہ نمیس کی رشانی دست کی میں بسرجو شدہ نمیس کی داری کی رشانی دست کی طبع سے شائے میں کم کا کی رشانی دست کی طبع سے شائے میں کا کہ کی رائی کی رشانی دست کی میں بسرجو کی میں کی داری کی رشانی دست کی میں دستان کی رشانی دستان کی رشان کی رشانی دستان کی رشانی دستان کی رشانی کی رشان کی رشان

اہل کمال کی پرشین اور ہے۔ اسس کہ طبع سٹ گفتہ دار کیم لا جرم ہمچو گل پر لیٹ نیم خال کرنے یار استخار کی از دو کے تو انتخار کرد کیم از رؤئے تو انتخار کرد کیم

برتبن اربحند باد مدعا حير عجب تركب مّدعا: \_ که مذعا همه در ترک مذعا باست. ورین خیال بچه موکشتم وزشوق م نوز کمرہ۔ خیال موتے میان تو آزمیان نرود تنخیل:۔ بنازم آل سرزلف سيد كنيم شي چودر خيالِ من آيد، شبم دراز گند وحدة الوجود: - كُلُّ كِي خاركي شاخ كي اك كيسيت نزدِ ارباب نظر برص وخاشاك كميست دل در ختے است عشق پروردہ الأمحبت الهميت بالد ورست برسمن اور نشتهٔ زنّاره مرابه رشتهٔ زنّا راُسفتے خاص ست بيا د گارمن، از بريمن تميس دارم

ماحال دل نولین نهفتیم و نگفیتم سنب تا سحراز در دخفتیم و مگفته با رشتهٔ مزرگان بهمشب دانهٔ اشکے ازغیر نهان دا شته سفتیم ویکفتیم در راهِ محبّت سرخيالِ قدم او سرمرحله را با مزه رُفتيم ولمّ در سيئه خود رانه غم عشق برنمن مسجول غنچه بصد پرده تهفتنم وکا

ما بست و بلند روز گاران دیدیم تُباعی ما فعل خزان و نومبراران دیدیم در راه طلب دواسيه مع بايتاخت مات ختن سف هسو ارال ديديم

سینے مرآہ الخیال کے مصنف نے سارے دلوان میں سے بیر غزل لیست

کی ہو:۔

بمشت خس نتوال بست راهطوفال دا دگرزهم محشود ميم سيشم گريال دا كدا عتبار نبا شاردليل وبربال را کنم زَساده دل بند دید: متر کال را شبه ننیال تو آ مد بخواب آسودیم بریمن از توسخن بدلیل مےخواہم

## ہندؤ متھرا داش

یہ شاعر نیا دہ مشہور نہیں۔ انٹریا فن لائبریری میں اس کو قبی دیان وجود ہو۔ باؤلین لائبریدی میں اس کا ایک مثنوی "لیل مجنوں" کا بتہ جاتہ ہو۔ اس کے علا وہ اس کی طرف خسروشیری بھی منسوب کی جاتی ہو۔ اس شاعر کا تذکر گال وہ اس کی طرف خسروشیری بھی منسوب کی جاتی ہو۔ اس شاعر کا تذکر گال وہ اس کی بھی ہو۔ شاہ جہاں کے ذما نے میں خان ندان صوبہ داد بنگال نے اسے قید کرلیا تھا، شاعر نے ایک قطعت دکھا کا میں کا میں کہ اس کا میں کہ اس کا میں کا میں کا میں کا میں اور فرد کی ایم دوانہ کی ایم کی کے نام دوانہ کی ایم کی کا جو نسو بھو تا ہو گاہو نسو کو ایم کی میں میں ہو تا ہو گاہ کہ اس کے اوائل ذما نہ میں عالم شباب کو پہنچ جبکا تھا۔ دیوان میں نوائیا ت ، گرباعیات اور فرد ہیں تصانیف کے اعتباد سے اندازہ ہوتا ہو کہ اچھا شاعر ہوگا لیکن جو نکہ ہم نے اس کی سی تصنیف کے اعتباد سے اندازہ ہوتا ہو کہ اس کے تعلق شاعر ہوگا لیکن جو نکہ ہم نے اس کی سی تصنیف کو کہنیں دیکھا اس لیے اس کے تعلق قطعی دائے کا اظہار نہیں کرسکتے۔

# ساكم مشيري

مراسم سالم. بیددراصل کشمیری برتیمن تفا مقامحس فانی کی کوششسے

ک کس رعنا ( بانکی پورسی م ص۱۳۳) ایڈیا آنس۔عدد ۱۵۵۹ - باڈلین سدد ۱۱۰۱ که نشرعش وقلی) می ۱- ق ۲۳۷ ، کس رعنا (بانکی پور ج۸- ص ۹۹) باڈلین عدد ۱۱۳۷ بانکی پورسی ۳- ص۱۹۳ مسلمان بوا - وه محداعظم کی سلک ملائد مت بی منسلک نفا - ایک مشنوی "عظم شاه " کے نام رکھی حس کا ایک سنخ با دلین لائبر بری میں موجود کو محدالم کی وفات پر محمعظم شاه عالم کے وقایع بگار کی حیثیت سے شمیر حل گیا سواللہ اور سسال جے درمیان وفات ہوئی .

مالم کو دوسرے درجے کے شعرایس شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا پورا دیوان موجود ہے جیسے میں میں بھن اور اعلی اشعار بائے جاتے ہیں۔ اس کی دومتنویاں کی ہیں:۔

را) كمنج معانى ١٦) مشنوى اللم شاه

بانکی بورلائبریری میں بعض اور خصرسی مثننویاں بھی ہیں۔اس کی شاعری میں اسلام کی محبّت، تصوّف کی طرف توجہ اور خیالات میں تفلسف کی جملک بلگی جاتی ہے۔اس کے ساتھ صرفعلیل وا پہام کی مہت کشرت ہے۔اس کی شاعری کالمونہ ذیل میں دیا جاتا ہے:۔

درویده بول دردتوداریم چرگرداب بیجیده تر آید نگه از حبث تر ما ما مرانیم کر یا بد خبرا ؟ سالم جو فتد قطره بدریا توال یافت ما می خبرانیم کر یا بد خبرا ؟

م جيديكشيشة ساعت لطوف كوت دل سالم ان و د م دويم دبائن و دولفيم

سائية اختادة بي وادب يا ورمنم ساير بم دارد كسانسا يبكس ترمنم

در خمار توب امر ساقى ندا فرچول كنم جرج مع خوا بد دلم كويا في الخوابددم

سالم اد درد تو برگوش عزیزان دؤر ست

دست بردل نه و در کلبهٔ احزان بنشین
بلت بون شمع بهتی نده خندان نبشین
منشین بانود دبا است سونان بنشین

شوم موج ہوا درباغ وبرگر دسرت گردم چوشاخ گل درا غوشم مگربے اختیاراً کی رُباعی

ای عرکه رشته تاب دام اجل ست خواجیت بریشان که دروصولست دی دل که درون سینه دارم بهیات چین فیشتر ساعت به طول ال بست

#### بنوالی داس و کی

دارانشکوه کا ملازم تھا۔ و آلی کی بہت سی مننویاں متی ہیں بھلا بحرعر فان وغیرہ جواکثر متعتوفانن خیالات کی حامل ہیں بٹاعری کے لحاظ سے زیادہ بدند نہیں علوم ہو ہیں۔

ان اکا برشعراکے علاوہ وائم کھتری، تخلص (گلاب رائے ولدگرواس) کھی زائن بھی شاعر تھے مخلص عہد عالمگیری بی نواب زبر دست خال کا ملازم تھا۔ اس کا حال سفینہ خوش کو بین دستیاب ہوتا ہے۔ کھی نراین نے سنا میں سناہ نامے کا خلاصہ تیا رکیا ہی۔ وہ شنم اوہ بیداد بحت کے ہاں بیش کا دیتھا۔

تراجم

سنگھاس بیتسی کے بہت سے نرجے ہوئے جہانگیر کے جہاری (موالات)
بھاراً مل کھتری نے سب سے بہا ترجہ کیا۔ اس کا ایک شخہ انڈیا فنس لا تبریری
بیں موجود ہو۔ انڈیا فنس میں اس نسخے کے علاوہ ایک اور ترجہ ہو جوکشن واس
بیں موجود ہو۔ انڈیا فنس میں اس نسخے کے علاوہ ایک اور ترجہ ہو جوکشن واس
ابن ملوک جند تنبولی نے کیا ہو۔ شخص لا ہور کا باشندہ تھا اور نواب جادانشدامیلاملا کا ملازم مھا اس سے اس کا نام کشن بلاس "دکھاگیا ہو۔ اس کا ایک اور شخہ بتر آمیم
برش میوزیم میں ہو۔

شاہ جہاں کے عہد میں اس کا ایک اور ترجمہ ابن ہرکر ن لئے کیا۔ رکی نے سے اس کا ایک اور ترجمہ ابن ہرکر ن لئے کیا۔ رکی سے اسب رائے بن ہری گرب واس کا بیھے کے ترجمے کا بھی ذکر کیا ہج بیہ چیز تجوج اس کی تصنیف کی تاریخ سے النام ھا!

اور بھا آرائل کے شخوں کا مرکب ساہر اس کی تصنیف کی تاریخ سے النام ھا!

سلام المراج

را ما بن کے مختلف تراجم:-( ) گر دهرداس کا نبیم د بلوی ،حس نے سات اسم بین را ما بن کا ترجم شنوی

میں کیا۔

رب) چندر کن نے عوب هیں نرجه کیا-

رج) دسي داس كانتهر في اسى زمال يمن ترجم أسا-

(ف) امرسنگهنشی نے راالہ میں تعنی اورنگ زیب کے آخری سال

میں اس کا نرجہ کیا جب کا نام امر برکاش" رکھا۔

ك الدياض عدد ١٩٨٨ ، ١٩١٩ ، ١٩٩٠ ، ١٩٩٠ مرو - ١٩٠٥ مس

گلزارحال بر محوده چندروناهک کاترجمه بنوالی داس و کی سے سائے ایم کیا۔ نازک نحیالات برتیمن نے اتم بلاس کا ترجمد کیا اس کا ایک نسخه برلش میوزیم کی مطبؤعات میں موجد دہری۔

## قصص

كشابش نام معتنفة داج كرن دسناسم بيه چوكها نيول كامجوري -تخفة الحكايات معتنفة بهمن حصارى دفيل سلاله چا كارنام مك زادة منشى دمعتن نكارنام

## رننگر فنون

بدریج الفنون مصنفهٔ دهرم نراین رسین اس بی حساب بر اس کے نو باب بی بعض حگرمصنف کا نام میدنی س یا مداری س بھی دیا گیا ہر. شاید دوخت عشخص ہوں ۔

فرس نامم بہندی رفس السکافی اس کے مصنف کا نام معلوم ہیں۔ سیدعبداللہ فیروز جنگ کے حکم سے ہندی سے ترجمہ ہوا ،اس کا انگریزی بی ترجمہ ہوجیکا ہی -

# مجومها باب منظول کا انحطاط (از سماله تا ساماله)

چونھا باپ منعلوں کا انحطاط (از سرالا میں ارب کا زمانہ شاب ہندووں کے فارسی ادب کا زمانہ شاب

اس باب میں ہم کا اللہ سے لے کر ساتا ہے کہ ادب پر بحث كري ك يكزشته إب بي م عجها كيرس كرشاه عالم اقل ك بندوقوم نے حتنا لٹریجے بیداکیا اس کاحال باین کیا تھا۔اب شاہ عالم انسے مے کرشاہ عالم ٹانی یک جولٹر بھیر پیدا بھوا اُس کا ذکر کریں گے۔اورنگ زمیب کی وِفات کے فعوٹ ہے عرصي بدايغلول في عظيم الشان حكومت بهت سيحقول بن قسم بوكئ مركزيت كمزور يوكني اورصو بجاتي حكومتون في أفاوستقل الطنتين قايم كرلس تا بهم مغلول كي كرشته شان وشوكت كاسكم بيها بنواتها مجدشاه كدرمان بيركسي حدك عبدري كى روايات كوزنده كري كى كوشش كى كمى اكرچه وه بُرانى شان وشوكت بأتى يقى تاجم البحى مغلول كادربارعلم وفن كامرز سحجاجاما تها اورتعليم يافته مندولاانين بہلے سے ریادہ شاہی طائمتوں میں موجود مقص اس سے سیجھنا آسان ہو کمفلواں کے انخطاط کے زمانے میں علی مندوس سے فارسی اوب کے پیاکسنے میں پہلے كى سبت كوي خاص كى بني وكهائى بكداس عبدين بها سركهي زياده بوش كرما عد كما بين كلي مندوون كالمريج جبياكم م أينده على كرب بتلا تين ك

حکومت کے ملازموں کا پیداکردہ الطریجی ہی اور اس وقت تک کم نہ ہوسکتا تھا جب تک ایسے ناگزیر واقعات بین نہ اُجانے جن سے عبور ہوکر ہند و مغلوں کی ملازمت ترک کردیتے واقع بہ کہ کہ اب ہندوسرکاری ملازمتوں ہیں اس درجہ وخیل ہو جکے بھے کو ان غے بغیران ظام جکومت کا جینات کل تھا ۔ بڑے بڑے راہے ، واقع بہ انوا ہان سلطنت ہیں شامل تھے اور ان بی علم اور علی سرئینی کا وہ ملکہ وجودتھا بوسلان امیروں کا خاصہ تھا جاتا ہی مثال کے طور پر محدشاہ کے دربار ہیں مزا راج جو تنگھ ایک امیرانی حا مت وہمت سکھیں نہا وہ علم نجوم میں دربار ہی مزا راج جو تنگھ ایک امیرانی حا مت وہمت سکھیں نہا وہ علم نجوم میں جہارت کی بدولت ضہرت رکھتا ہی بیٹھ ملے کا قدر دال تھا اور اس نے جس کا ویں اور محنت سے بیارصد خانہ تیا رکیا اس سے اس کی تحقیق و تدقیق کی دوح کا بیتا ہو بی جاتا ہو بیٹھ کو کی طاق میں کا ذرا پر بیٹ ہو بیٹ ہو بیٹ ہو بیٹ اور کے علاقہ مولی ملازمین کا ذرا پر بندہ اور اتی میں بکشرت نظر سے گئر دیے گا۔

شامان اوده کا دربار ان خطاط کے آثار رؤنما ہوتے ہی اطراف داکنان ملک میں آذاد حکومتیں قایم ہوگئیں۔ ان حکومتوں کی کوشش برہوتی متی کہ دہ ہر جیزیں مرکزی سلطنت کے ماتھ مشاہیت ہیدا کریں اس لیے لوازم شان دشوکت جیزیں مرکزی سلطنت کے ماتھ مشاہیت ہیدا کریں اس لیے لوازم شان دشوکت کے علاوہ علوم ومعادف کی حصله فرائی اورا بیاری ہی بھی وہ مغلوں کی مثال کوسا منے رکھتے تھے جیانجہ ان آذا وحکومتوں کے قائم ہوتے ہی انھنو کو صدر آباد، عظیم آباد، مرشد آباد و عیرہ اکثر مقامات ہی علمی مراکز تا میم ہو گئے بشالی ہندشان عظیم آباد، مرشد آباد و وغیرہ اکثر مقامات ہی علمی مراکز تا میم ہوگئے بشالی ہندشان میں سب سے ذیا دہ اسم او وعظیم الشان حکومت شابان اودھ کی تی جہاں ہہت سے علما و شعراک شروجود رہتے تھے مشابان اودھ کے وفاتر ہیں فارسی داں ہندو سے علما و شعراک اور تا اور تا میں داں ہندو

بہ تعدا دکتیر ملازم تقے معمولی منشیوں سے اے کر دیوان اعلیٰ کے منا صب بر مبندو نعليم يا فته تمكن عظم على الخصوص سبيت الانشا ا در دا لألفا نشأ توسن دو و را كانها ص محكمة عابيان تك كواتفادهوي انبيوي عدى ين لفظ نشى كاطلاق عمومًا قارى دان مندودل بى بكياجاً، قاءاس عهدي جومندو ديوان، ناظم، وزير بخشى وغيره عميد برفاز بوئے اب سے سیعف کے نام یہی:-

نول دائے دخشی صفدرجنگ، را جبنی بهادر (مدارالمهام شجاع الدولم)، راج مكيت دائے زمتم ديواني أصف الدولى، داجرنول شن، داجر بير جند، داجرموداً رىعېدىضىيرالدىن حيدد)، امرىت لىل رىوض يى غازى الدىن حيدد) منشى بوالا پرىتاد وقاد منشى المالك نفيرالدين حيدر)، دام رتن سنكوزخي، داج كندن لال استشكى، منتی صاحب رام خاموش وعیره ملک کے نظم وسق پریمی لوگ حاوی تھے اور بلاشائية مبالغه كها جاسكا بوكه ماكسين بوز قدار الخيس ماسل تفا وه ببيت كم لوگوں كورهل وكا بيادك الل درج كتعليم إفتر، انتهائي درج كے با ملاق، ذوق سن سي شناه نكته بردوا وزكمته مج موت تع بيك وتت شاهب سياست اورصاحب فلم في كيتمي كرنواب سعادت على خال في ايني مملكت بي ايك دفو تراب کی ممانعت کردی توصاحب رائے فاتوش نے جود فتر بخشی گری محفظتیم عقے ایک عض واشت بریم الفاظ تھی:۔

قرق م ايام بولى ين كهوكيا يجي جي مين أتا بوكداس صورت يُلاهي ليج شاه إ دودن كي ليهم كواجازت ديجي

كرتما شاكا يتمول كاديكينا منظور بو

اس برنواب معادت على خال ن لكهاع

مختسب را دردن خان چ کار

غرس آل كدادده كى نارى كے مطابعے سے معلوم ميونا او كتعليم يا فتيم ذو

ادده کے نظم وستی برجھائے ہوئے تھے ادران میں فارسی علم وتعلیم کا بہت جرجاتھا۔

مملکست حیررابا د

مملکست حیررابا د

مملکست حیررابا د

تعداد طاذین مملکت حیر دا ہادی ہے سب سے نامورا درمہم بالشان شخصیت جواں

عہدسی گزری ہو وہ جی نراین شفیق کی ہو۔ جہا داجہ جن ولال ایک علم دوست امیر

تعاد احجر دھادی برشا دباتی قدردان علم ہونے کے علاوہ نودایک بُرگوم طواروسی

معتق جمی تھا۔ آج ہن بتان میں نظام کی مملکت علم پر دری کے اعتباد سے سی

تعاد ف کی حقاج نہیں ۔ اس سے عہد باف کا ندازہ لگایا جا سکتا ہی ۔ زیز بحث عہد

میں داجہ نر ندر تہا در دراجہ گو بندی شن ہوا در ، داجہ دام داؤی مالئی ہوار سب سے دولوں

مرائے منالال بعن انہم خصیتیں جن کی ذات میں علم اورسیاست دولوں

جمع عقے ۔

مرسطے اور فارسی ای دگار جھوڑی ہن و ملازین نے بھی تقوڑی بہت تصانیف مرسطے اور فارسی ایک کے بہت و مرائی مرسطوں کے متعلق صاف طور پر معلوم بہتری ہوسکا کہ انفوں نے کس حدثاک فارسی زبان کی مر بہتی کی رہبت کم مرسطے مصنف کی حیثیت سے ہادے سامنے آئے ہیں جاس میں شک بہیں کہ فارسی مربئہ حکومت کی درباری زبان متی گروہ نہ یا دہ تر اس لیے کہ فارسی کی گزشتہ عظمت اور صوبح بی زبان کی تنگ والمانی کی وجہ سے ہا مرکسی حدثاک ناگزیر تقاکہ فارسی ہی کو سیاسی زبان کے طور پر باقی رکھا جائی کی وجہ سے ہا مرکسی حدثاک ناگزیر تقاکہ فارسی ہی کو سیاسی زبان کے طور پر باقی رکھا جائی فارسی ہی باکر مرسطہ حکومت کے نظام مسلطنت بی نظر ڈالی جائے و باکل معلی طرز حکومت کی نقل معلوم ہوتی ہی۔ مثال کے طور پر بین نظر ڈالی جائے و بالکل معلی طرز حکومت کی نقل معلوم ہوتی ہی۔ مثال کے طور پر

له حدداً إدك عالات كلزاراً صفيه سع لي محمد بي

بيرالفاظ ملاخطي ول: -

| •            |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| وزي          | يعني | ببثيوا           |
| ر<br>ادبیر   | N    | فجوعه والا       |
| وقاليع نوكس  | u    | وق نونس <i>ي</i> |
| شردع نونس    | "    | شرونوس           |
| فارن سکرشیری | 4    | دبير             |
| پنجاله دار   | 4    | حول دار          |
|              |      | بنزادى           |
|              |      |                  |

جهد داد : جمع نویس ، کارکن ، میراث داد ، برات ، فرنویس (فردنویس) ، بله علیه داد ، مقدم ، دیوان ، نا جرد ناظ ) سرشته داد رسرشته داد ) وغیره -

الدواد، مسرم، دواق، برر، بر الرسان غالبًا دليبي سے خالى نه بوگا البسط انديا كميتى كے ابتر إى آيام كارس باب يى بہت سے الشے تفين

کا ذکر ہے جنیں الیسٹ انڈیا کمینی کے افسروں نے کتا ہیں تھنے ہم آمادہ کیا بہم الگلے باب ہیں جہا دہ کیا بہم الگلے باب ہیں جل کرائگریزوں کی فارسی کے متعلق حکمت علی پر بحث کریں گے تمکین بہاں آننا بتا وینا صروری معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں نے اپنے تسلط کے ابتدائی آیام میں فارسی کی گزشتہ چینئیت کو بر قرار دکھا ان کی درباری زبان فارسی ہی تھی ۔ عدائی کا فرائد معام اس معام اس معام اس معام اس معام اس کا مقابلہ مذکر سکتی تھی ۔ یور پین ملازمین کو فارسی میں اہر بنانے کو گاور ذبان اس کا مقابلہ مذکر سکتی تھی ۔ یور پین ملازمین کو فارسی میں اہر بنانے کو گاور ذبان اس کا مقابلہ مذکر سکتی تھی ۔ یور پین ملازمین کو فارسی میں اہر بنانے

الصسيوجي كي لاكف افرسر جادو القوسركاريس ٢٧٠ ، ٢٦١ ماس كے علاوہ "مريمي

فارسى زبان كاأند" از فواكثر مولوى عبدالتي جي الم خصري-

سكه كبينى كا ذكراً ينده باب بي فقى الشي كا -

کے لیے پہدیبل بغداد میں ہیجا جا تھا گراس کے بعد مہندستان میں ہی تعلیم و ترمیت کا انتظام ہوگیا۔ انگریزوں کی طازمت میں جو ہندو مسلمان اہل قلم سنتے وہ اسب حکام کی فرایش یا تواجش پر اکثر کتا ہیں کھا کرتے تھے۔ ایسی کتا ہوں کا ایک کا فی ذخیرہ موجو د ہوجن مردوشن فرالنے کی ضرورت ہو۔ انگریزوں کی یہ کوششیں اگر جہ زیادہ تر سیاسی حیث بیت کھنی ہیں لیکن اس سے اعلام نہیں کیا جاسکا کہ ان کی حوصد افزائ کی وجہ سے کا فی لٹر پی ہیں تر اور اس کی کی وجہ سے کا فی لٹر پی ہیں ہیں ہیں ہندودں کا کا فی حقد ہو۔

ایر عبد کے اوب کی مقدار اسب اددار سے بڑھا بڑوا ہو۔اس عبد یں

نٹر پھر کے بھٹرت بیدا ہونے کی ایک دجر بہ جی ہی کداب ایک مرکزی بجائے تعنیت والدی مرکزی بجائے تعنیت والدی ہوتی والدین مقام پریسنفین کو مایسی ہوتی

ر میں سے میں مراکزی جانب چل دیتے تھے۔ ہم ذیل میں اس عہد کی ان

ك بول كى ايك مرسرى سى فهرست بين كرتي بي جوبها درعم بي أى بي ال

| ٧4 | تاریخ فی کتابی              |
|----|-----------------------------|
| ţi | سواخ وبسير                  |
| ~  | دياضي                       |
| 11 | تراجم                       |
| 4  | تصعن                        |
| 14 | انشا                        |
| ٥٦ | شعر رعلاوہ معمولی شاع وں کے |

ال اس کے لیے و میومیرام صنون" الیسط انٹریا کمینی کے زمانے میں فادس کی حیثیت "

كاذكركما جائم سب سے پہلے یہ مادر كھنا چاہيے كدئير صدى ص كے متعلق ہم بحث کررہے ہیں "لغات" کی صدی بڑا اور کا تیب کے بعدایوا نیوں کی اسمد بن بستان میں پہلے کی نسبت بہت کم ہوگئ تقی اس لیے روز مرہ اورجد دی ادروں كم متعلق خديد اخلافات بيدا بو محته فقه ايك كروه ب من ايراني النسل اور حاميان ايران شامل تق يدكت تفاكد كوئى مندستاني ميح معنول من فارى زبان یں سندہنیں ہوسکتا۔ یہ لوگ ہندستانی علم وفضلا کے اقوال پر مکتہ جینی كرتے تھے اوران كى اُراكو بے حقیقت مجھتے تھے۔ان نزاعات كانتيجر بي بُواكم صحیح اورغلط کا فیصله کرنا دشوار ہوگیا اس پر ناتجربه کارمنشیوں کی فارسی ہےنے اور بھی برے اثرات بیدا کیے اور اس ا مرکی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی کم معاورات کی چھان بن کی جائے اور نئے مالات بن نئی قسم کی کتابی تصنیف کی جائیں بھی وجر ہو کہ اس عهد میں بے شمار لغنت نونس بیا ہوئے مثلاً خان آدرو، محمد افنل نابت، دائے اندوام خنص، سیالکوئی مل وارست، طبك جند بهار وغيره برامربيت جاذب توجه بكداس عهدك لغت الاسواس مندولغت وليول كا درجر بهت بند الدان كى كتابي مندوول كي تمام فارسى لطريحيركي جان بي ان بن مفيد تحقيق، وسعت معلومات عبن نظر كے بہت سے اوصاف منايان بي مصطلحات وارسته اوربها رجم دوعظيم الثان نصانيف بي جن کوہندستان کے سادے فارسی نظر مجریس مہبت اہمیت ماس ہو بیاس عہد کے لطريج كى سب مص شان دار مفتوضيت الوكه اس مي بهار عجم اور مصطلحات منقَّد شهور براتی میں مرآة الاصطلاح لغت کے اعتبارسے نسبی گربعن دومرے وجوہ

سے ہبت دلح ب كتاب ہو۔

دوسری خصوصیت بیر برکه اس عربدی بهندوول بی شعروشاعری کا ذوق مبت برمه کمیا نفا۔

اس سوسال کے عرصے میں بہت کا دار دنامور ہندوشا عرصنے اُکے جن کا ذکر مذکر ور میں بہت شان دارالفاظ میں ملما ہو شعر کی کتا بوں کی ایک خاص بات میں کو کرد شعر سے اکثر متنویا لکھیں جن میں مذہبی مضامین پر طبع اُڈ مائی کی گئی۔

اس عہد کے تذکر ہے جبی لٹریچریں بہت اہمیت دکھتے ہیں ہوشعوبی و اس عہد کے تذکر ہے جبی لٹریچریں بہت اہمیت دکھتے ہیں مثلاً سفینَہ فتی ہو گار کی ادی کے لیے معلومات کا ایک بہت بڑا سرحیٹر سبجھے جانے ہی مثلاً سفینَہ فتی ہو گل رعنا اور انہیں الاحبا کی رعنا اور انہیں الاحبا کی ایک نماص بات یہ ہو کہ اس میں ہند دشعرا کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہو جس سے ہمیں بہت مدد مل ہو سفینَہ نوش کو فارسی ذبان کے بڑے بڑے برے نزکروں ہی شار ہوت ہوتا ہو تا ہو حالات ہوت ہوتا ہوتی صفیل میں اورا شعار کا انتخاب موزوں ہو لغت کی طرح اس عہد کے ہمین ہندستان کے فارسی لٹریچرکے نمایاں عنا صربی شامل ہو نے کے مذکر ہے بھی ہندستان کے فارسی لٹریچرکے نمایاں عنا صربی شامل ہو نے کے قابل ہیں۔

فیل کی فہرست سے معلوم ہوجائے گاکہ تادیخ کی بہت سی کتابیں ہندووں نے س عہد میں کھیں لیکن سوائے ایک دوکتا بول کے کوئی کتاب اعلیٰ درجے کی ہیں جو خلاصتہ التواریخ کی ہم تبہ ہویا جسے اوب ہیں کوئی حیثیت یا اعتبارہ صل ہو، گراس میں شاک نہیں کہ اس عہد میں شفیق کی شخصیت مؤدخ کی حیثیت سے مہت اہمیت رکھتی ہو شفیق نے تاریخ پر بہت سی کتا بر کھیں چو بعن تیٹیوں سے مستند تھی جاتی ہیں ۔ بسا فا آلفنا کم میں مرجوں کی ایک معاصرانہ تا دینے لکھ کھ شفیق نے بہت سے نئی معلومات کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں۔ ای طرح شفیق کی کتاب اگر حدرتی بھی گمان غالب ہو کہ اکثر قواریخ کی برنسبت زمادہ نتیک ہوگی۔ اگر حیدان کا ایک کا میں وجو دہنہیں شفیق ایک ہمہ وان فاضل تھا۔ ایک کا میا مورخ ہونے کے علاوہ بہترین تذکہ ہ نگار اور شاع بھی تھا جنانحیہ ہم اگے جل کراس کا حال کسی قدر فعیل کراس کے حال کی ساتھ بیان کریں گے۔

اس مختصری تنقید کے بعد ہم مختلف فنون کی کتا بوں کا علیمدہ علیمدہ ذکر کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ اوں کا علیمدہ علیمدہ ذکر کرتے ہیں ان بی سے بعض اہم کتابوں کو گئین کران میفقل بحث کریں گے۔ پیشن کران میفقل بحث کریں گے۔

تاریخ کی تنابیل

(اگلش اسرار اسفال مرائی مقتند نیم نواین ولد چین رائے کھتری اب وری منتی راج محکم سکھ بجد فرخ سیر اس کتابی مندوں کی تاریخ کو محققا ند اندازیں بیان کیا گیا ہی اور راماین ، جاہمارت، بھگوت اور سری منس کو بطور ما خذا ستعمال کیا ہی کتاب کے جار باب ہی

ے اص مفرون انگریزی میں ہر جہاں ہر کتاب برکسی قد تفعیں کے سانھ بحث کی گئی ہو بہاں ہم اختصار کی خاطر نیادہ تفعیلات کو نظر انعاد کرتے ہیں ملے دیا وہ ا

(۲) سعیدنا مه (مطالع) معتنفنتی حبونت دائے بیسعیدالتدخال دائی کرنا کک در بیسعیدالتدخال دائی کرنا کک در بیسعیدالتر ناشی کے عہد حکومت کی تا دری ہی جبونت دائے منشی نے بہت سی متنویاں بھی تھی ہیں سعیدنا مرتبین دفتروں میں نقسم ہی بھی ایسے تاکمہ کا کے حالات مرتوم ہیں ۔

رم) شأه ما ممتور کلام رسمالی معتفیشوداس ورخ سیرادد مراه کی در اس ورخه او کرید کے ابتدائی عبر حکومت کی تاریخ ہو نظام الملک کی وزارت کا حال قابل ذکرید در) تذکر الا حرار سمالی معتفد کیول وام .اکبرسے نے کرعا لمگیر تک جفنا مرامغلوں کے دربادی ہوئے ہی ان کا تذکرہ ہی ۔ ما تزالا حراک مقلب میں اس کو خاص اہمیت حاس نہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہو کہ مندوا حراکا تذکرہ علی دربایات بہت مختصر ورقم بی جن بی صرف منصب، خدمات اور علی ایک خصوصیت میں صرف منصب، خدمات اور ترقیات کا ذکرہ جن بی صرف منصب، خدمات اور ترقیات کا ذکرہ کی جن بی صرف منصب، خدمات اور ترقیات کا ذکرہ کی دربات کا ذکرہ کی ایک دربات کا ذکرہ کی دربات کا ذکرہ کی دربات کا دربات کی کا دربات کی دربات کی میں مدال کا دربات کی کا دربات کا دربات کی دربات کی دربات کا دربات کی کا دربات کی دربا

ده کیگوم رنامه رسمالیم معتند دنی چند بالی - بیگه دل کی تاریخ بود (۱) شخفهٔ البنگ رسمالیم معتند لال دام - مندستان کی تاریخ عموی . تا عهد فرخ سیراس می شامان ایران کالمی مختصر تذکره نبود

ر) تاریخ مخردشا می رسندهایدی مصنفهٔ نوش هال جند کا کیسته مه محد محد شاه می در از مناهای می در محد محد شاه در از از مناه در از مناه می در است در است می در است در است می در است د

ك اندياً فن كيمًا لأك عدد ٥٠٠ ريوره ١٥ ص ١٣٣

ته دیدج ا می ۲۰۲۰ شه بودلین کیٹالاگ مدو ۲۵۸ دید ج ایس ۱۳۳۹ ایلیٹ اورخ مبند سی ۱۹۲۰ ایشیانک موسائی بنگال مدود ۱۸۰۰ دید می ۱۰۱۲ ایشیانک موسائی بنگال مدود ۱۸۰۸ هے دیو - ۱۶۰۰ می ۱۳۳۹

رم، ماریخ الحیدفانی رئیلیم معتنفیول رائے جواحدفان بھی کا مازم تھا۔ سی کتابی احمد فان بھی معتنفیوں دوسرے باب می محتلف معنا مین برکرانیاں ہیں۔

رفی جیا رکلش استالیدی معنف رائے چرمن کا استھا۔ یہ کتا ب غازی الدین حیدر کی فرایش مرکعی گئی تی .

د۱۰) رساله نانک نناه و رسوالهی معتنفهٔ بده سنگه ننی بیکناب میجر جیمزمور دنت کی فرمایش برنکمی گئ تنی، بیمکموں کی تاریخ ہی۔

دا بوا دین حیدری در ۱۹ ایم مصنّفهٔ بده سنگه منشی - به سلطان حیدد ملی والی مسیورکی تادیخ هر په

ر۱۲) قِصَه در ما کے گومتی اسالیم معتنف نع چندنشی کا بیتعدایک مسیمی یا دری کی خوام ش سے کھی گئی ۔

رستان میزان دانش در ستاندید) معتنفهٔ انندروپ برهن جوخالوی هونسلاکا ملازم تفا، به بهندستان کی ایک مختصرسی تاریخ به

رم ۱) تا دینخ فنیعن تخش (منالیم) معتند شوپرشاد بر دوسلیمیند کے افغانوں کی تاریخ ہی شو پرشاد نواب نین اللہ خاں کی الازمت میں تھا جہاں وہ کرک بیٹرک سے الا موجودہ کتاب صاحب موصوف کے ایما سیکھی گئ تھی ۔ رہیلوں اور شاہانِ اودھ کے تعلقات پرخاصی روشنی ڈالتی ہی۔

له داورج ۱۰۰ می ۱۰۰ می داورج ۱۰ می ۸۹۰ میله انڈیا کن لائبریری عدد ۱۱۹ میله داورج ۲ می ۸۹۰ میله انڈیا کن لائبریری عدد ۱۱۹ میله داورج ۱۲۰ میله داورج ۱۲۰ میلاد ۱۲۹ میله داورج ۱۲۰ میلاد ۱۲۹ میلی داورج ۱۲۰ میلی دادرج ۱۲۰ میلی دادرج ۱۲۰ میلی داورج ۱۲۰ میلی داورج ۱۲۰ میلی دادرج ۱۲ میلی دادرج ۱۲ میلی دادرج ۱۲۰ میلی دادرج ۱۲ میلی دادرج ۱۲۰ میلی دادرج ۱۲ میلی

(٥٥) خط ملك (سنواليم) معنفة كمندواتي بيرواج بكر كي سياسي خطوط

ہر (۱۲) احوال كوالىيار رسم والى كے بعد) مصنفة موتى رام وخوش حال ـ به قلعهٔ گوالباری تاریخ برد.

ردا، تاریخ شاقه عالم رستوالین منالال بیث و عالم ان کی تایخ ہی ولیم فرشیکن نے شاہ عالم کی تاریخ لکھتے وقت اس کواستعمال کیا ہی اسکام سے کے کرملاقال عدیک کے واقعات ہیں۔

رمه، حیباً بکرارشجاعی رسانتاهی مستنفهٔ سرچرن داس کالیتهد بیرتاب نواب شجاع الدوله کے نام رمعنون کی گئی ہواور دوبڑے حصوں بی نقسم ہو آیک حقه مهندوعهدا ور دوسراحقه اسلامی عهدستے بحث کرتا ہی۔ پیلے سلمان با دشاہو کے حالات فرشتہ سے مانو ذہیں۔

رون تاریخ حکل کشور (م ۱۷۷ سر ۱۷۸ع) معنّفهٔ جُکل کشور - بیر مندستان كى عموى تاريخ مى جولار طحيية بسلس سرايجااميى كى فرمايش ركهي كى. ر۲۰ تا ۲۹) مُصنّفات شِفين اورْنگ آبادي ران كا ذكرمفقل

-5117 (۲۰) راج سوبا ولی رسناندی بعد) معتنفینی دام به مندستان کی تاریخ ہے جوکرنل فرتھ کے پاس خاطرسے ملعی گئی۔

ے معارف ۔ ۱۹۱۸ کے راید جا۔ص ۲۰۰ کے رید ج ۳۔ص ۲۰۱ بانی یور لائبريرى - ي ٤ - ص ٩٥ - عدو ٨٩ ه : الميريث ميمه اس كاايك خود نوشت فلمى نسخه پنجاب ينيورشى لائبريرى يسيم هي ربيد ج٥٠ - ص ١٠١٥ اندايا فس لا مريرى عدد ٢٠٠

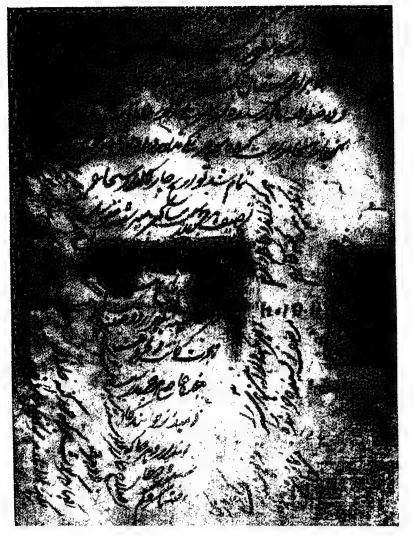

چہار گلزار شجاعی۔مصنف کے خود نوشت نسخے کا ایک ورق (پنجاب یونیورسٹی اللبریری)

رمم المحیح الا خوار (سالم مستفر سروب چند کھتری ۔ بہر ہندتان کی عمومی تاریخ ہی جو سرجان شور گور نرجزل کے لیے تخریر کی گئی تھی۔
دوم ، قذکرہ وسرحال شرار المخلق ۔ یہ کتاب نا در سناہ کے حلے کے واقعات مبتر تل ہی شایداسی کا امر بدایع وقالیے ، ہی ۔ یہ بہت اہم تصلیف ہج اور اس عہد کے معاشرتی حالات پر بہت کادا مدر قنی ڈالتی ہی ۔ املیط کی ادر سن عہد کے معاشرتی حالات پر بہت کادا مدر قنی ڈالتی ہی ۔ املیط کی تاریخ ہندستان میں اس تذکر ہے کے چیدہ چیدہ مقامات کا ترجم کیا گیا ہی ۔
اس کاحال اور کہ بی سے نہیں مل مسکا ہم ذیل میں تاریخ المیس کے املی الفاظ کا ترجم ددرج کرتے ہیں :۔

"مرایج-الی ایلیٹ کے کا غذات سے اس کتاب کا مفقسل حال علوم ہنہیں ہوا افظنٹ برکس کا ترجمہ درامل ایک ہی مفقسل حال علوم ہنہیں ہوا افظنٹ برکس کا ترجمہ درامل ایک ہی شاہ عادل ہو۔ یہ ترجمہ نذاب صنیارالدین کے نشنے سے کیا گیا تھا۔ مصنف نادرشاہ کے واقعات کا عینی گواہ تھا۔ کتا ب کے اوبرایک یا دواشت کھی گئی ہو کہ شیکس ہنہیں ۔ اُ غاز اس باب سے ہوتا ہو اُن واقعات کی تاریخ جو ہندستان میں سے اللے جمیں وقوع پزیم اُن واقعات کی تاریخ جو ہندستان میں سے اللے جمیں وقوع پزیم ہوئے، ہم نے اس باب کا ترجمہ کر دیا معلوم نہیں یہ کتاب حرف اسی ہی ہو کے فریا دہ ہی ۔

ربس فرمان روايان بنود بمندوراجايان قديم كي ماريخ علا الدين غوري

کے عہد تک مصنفہ رائے امر شکھ نوش دل رمتو تی مصلالہ، مصنفہ رائے امر شکھ نوش دل رمتو تی مصلالہ، کا در است انگریزوں کی اس کے امر کا مسے رائے امر شکھ نوش دل نے انگریزوں کی ادر کے اکسی ہو۔

رس، زيدة الاخبار معتنفة رائع امر سكم نوش دل بي خلاصة التواديخ

ا خلاصهر۔

المسرَّح- معرِّم المانع المسلِّل المسلِّل المسلِّم المسرِّك المانع المسلِّم المسلِّ

عمومی تاریخ ہی -دم م) حال تیم رم شهر (سمائی ایش) مصنفهٔ رکھوناتھ - بید مرسم قوم کی تاریخ ہی -

ره ۳) ا**نتصارالتواریخ** (مناتایی) معتنفهٔ ساون سنگه ولدیفان نگه کالبیته . بیکتاب لب التواریخ کاخلاصه ۶۰ .

(۱۳۷) واردات قاسمی کی تاریخ ہوس کے ساتھ ناطمان بنگال اردات قاسمی کی تاریخ ہوس کے ساتھ ناظمان بنگال کی تاریخ ہوس کے ساتھ ناظمان بنگال کی تاریخ ہی دی گئی ہو۔ خلاصتہ التواریخ کی تاریخ تصنیف سروال ہو ہی اور واددات قاسمی سمی کلمی گئی۔ یہ دراصل ایک ہی کتاب کے دوباب ہیں جنمیں علیمدہ علیمدہ نام دے دیا گیا ہی۔ یہ کتاب ناظمان بنگال کی تاریخ کے لیے اہم خیال کی جاتی ہی۔

مندرج بالاتصنیفات بیں سے عک، ع<u>ق، عنوالالا اور عالمیں ہے۔</u> اہم ہی ہم ان بیں سے بعن کے متعلق کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں:۔

## نوش حال جند كاليسم

ماریخ محدشا ہی ایس کتاب کامفتف وش حال جند کالستھ المعروف بر ارتیخ محدشا ہی ادرالزمانی تھا۔ یہی دجہ پر کداس کتاب کو تاریخ نادرالزمانی بھی کہتے ہیں مصنف کاباب منشی جیون دام اورنگ زیب اور بہا درشاہ کے عہد میں بہت سے ذمہ دادی کے عہدوں پر فائز رہا۔ اعفوں نے شیخ عبدالعزیز اکبرادی کے عہدوں پر فائز رہا۔ اعفوں نے شیخ عبدالعزیز اکبرادی کے عہدوں پر فائز رہا۔ اعفوں نے شیخ عبدالعزیز اکبرادی

کی مارا دری ترت بهترازی شاگردے برست نیامده "

نوش مال جند محدشاہ کے عہدیں دیوانی دفتر کامنشی تھا مصنف کے ذاتی مالات اس کتابیں بکٹرت اُنے ہیں۔

تاریخ مخدشایی دوحضوں بین فنسم ہی۔ پہلے سطنے کا نام مجمع الاخبار ہی ادر دوسرے حصے کانام زبدۃ الانعبار۔

ہرایک حقد بہت سے جھوٹے جھوٹے مقالات ، حقایق ، وقایق اور کیفیات نیشتل ہو۔

یہ دنیا کی عمومی تاریخ ہوجس میں ہندستان کی تاریخ نریادہ شرح دبسط ۔ سے بیان کی گئ ہے۔اس کاسن تصنیف سلھا ہے ہی۔

پہلی جدیں کوئی اہم چیز نہیں کتا ب کا کاراً مدحِقہ صرف وہی ہی جو چھکھ شاہ کے حالات پر ہی اس تا دیخ میں غیرمتعلق مضامین بہت ہیں۔ مثلاً حساب، نخوم، علم الید (بامسٹری) بن شعرکے متعلق کئی مقالے ہیں۔ مثلاً حساب، نخوم، علم الید (بامسٹری) بن شعرکے متعلق کئی مقالے ہیں۔ ملے منتی جون دام کے حالات کے لیے دکھیوتا دیخ محدُث ہی رقمی پیک لائبریری ہمدی تا

کے ایشاً ق ۲

بهنددمسلمان اولیا کا ذکرمصنف خاص دلیبی اور عقیدت سے کرتا ہے۔ امراء ملما اور نوش نولیوں کا ذکر محتصر ہی اور پھلے ما خذسے حرن بہ حرف نقل کیا ہوا معلم ہوتا ہے۔ کتاب کا فی ضخیم ہولیکن نواید کم ہیں تاہم اس میں کوئی شک فرشہہ نہیں کرمصنف نے اس کتاب کو بہت سے معلوماتِ عامہ سے لبریز کرسے کی کوشش کی ہی و د کھوا ملیٹ جم میں ۔ 2 اور دیوج ا۔ میں ۱۲۸) اس کا ایک نسخہ بنجاب بباک لائبر بری میں موجود ہی۔

#### رائے زادہ چرمن

چاركاش مى جارباب مين.

ولاً موبر ہائے مندستان (۲) صوبہ جات دکن (۳) دہل سے ختلف شہروں کا فاصلہ (۲) ہندوا ورسلمان نقیروں کے حالات (مشترح فہرست مصابی دیو کی فہرست ہیں موجود ہو۔ دِج ۳ - ص ۹۱۰)

متاب کا تا دیخی حقد جندان ایم نهیں بهندومسلمان فقراکے حالات، مراضل و مخادج مهندا ورفاصلوں کی فہرسیں صرف کا رآمد حقے ہیں بسرحاددنا نام مرکا دینے ہیں کا درائد عقومی کا ترجم کیا ہے جواس کی کتاب OF AURANGZEE مسرکا دینے ہیں۔ مسرکا دینے ہیں خامل ہو۔

# لحقيمي نراين شفيق

تصنیفات فیق اورنگ آبادی انظام الملک اصف جاه کا پشیکارتھا بنائج انظام الملک اصف جاه کا پشیکارتھا بنائج ما ترنظامی کی ابتدا میں خود کہتا ہے:۔

"كه بندة عقيرت شناس منسادام آصف جابى ابن بجوانى دال غازى الدين خانى نبيرة بالكشن عابدخانى في تخيينًا مت دمال اس سركاد دولت مدادين ابنى زندگى بسركردى حدادت كل كى مدمت انجام دى ا ودمود دعاطفت وشفقت دیا."

شفیق اسی قابل باپ کا بیٹا تھا سے المجھ میں پیدا ہوا، فادسی کی تعلیم شیخ عبدالتقادر سے حاصل کی رگیارہ سال کی عمریں شعرکہ سکتا تھا۔ میرعبدالقادر منہ حبران نے بیٹن کا بہلا اُستاد تھا صاَحب نختص دیا۔ بعدازاں حب میرغلام علی اُزاد ملکرا می کی صحبت میں گیا تواضوں نے مشورہ دیا کہ فارسی میں شفیق تخلص کھو المبتہ اُزدؤ میں صاَحب ہی قایم دکھنے کی اجازت دے دی ۔ المبتہ اُزدؤ میں صاَحب ہی قایم دکھنے کی اجازت دے دی ۔

ا منطبوم المجن ترتی اردو : معادف المنطبوم المجن ترتی اردو : معادف المنطبوم المجن ترتی اردو : معادف المتور المعالم وغيره شاعرى كريد و شرعت رقلي جلدا

شفیق آزآد طگرای کا بہت احترام طحوظ در کفتا تفا۔ ابنی کا بون بی جهال کہیں ذکر کرتا ہی بہا بیت عرب سے ان کا نام لیتا ہی۔ تذکر ہ گل دعنا میں تمیر صاحب کا بہت طویل حال لکھا ہی ایک نظم آزآد سے خطاب کرتے ہوئے یوں لکھتا ہی ۔

مرور ہردد جہاں آزاج ہی واقعی سر بہاں آزاد ہی کنت کنزا کے معانی پر خبر واقعی سر بہاں آزاد ہی مرکز ا دوار چرخ چنبری قطب الاقطاب نال آزاد ہی دونوں سفیق ایک طوار نویس محقق شعا اُس نے اُزد واور فارسی دونوں نابی تھی ہیں ۔ اس کی تاریخی تصانبی بیہیں :۔

(۱) حقیقتهائے ہندستان اسے بحث کرتی ہے اور ولیم پیرک ریزیڈنٹ کے بیے تحریر کی گئی تھی۔

سه بسر من المرتابي بير فاندان نظام كى تاريخ ہى جو خواجہ عابد كے حال (م) مأثر اصفى است شروع ہوكراً صف جاء تانى تك بہنچتى ہى اس بي مرشول كى بھى مختصر سى تاريخ ہى اورا مرا اور داجاؤں كے حال بھى ديے ہيں ۔

من المنتق من المنتابية بي مقيمة بها مقيمة بها من المنتان كى طوزى كتاب بود (٣) منتق منتقل المنتقل المن

رم) بساط الغنائم اختم ، وجاتى ، و-

(مرسما المرسم ا

كياليا ہو۔

ا بی غالبًا ملطان حیدرعلی کی قاریخ ہی گراس کا مفقل حال (۲) ما مرحیدری کی قاریخ ہی گراس کا مفقل حال (۲) ما مرحیدری کی قاریخ نویس تھا۔اس کی طبیعت پرمیرغلام علی آنآ دکے ما دی تخفیق و تنقید کا بہت انریچا۔ یہ یا درہے کہ آنآ د کا ترا الامراکی ترتیب میں صمصام الدولہ شاہ نوازخاں کا دست راست را مہت را بہو۔ استا کی قالمیت اور مجتہ دانہ المهیت سے شفین صرور متنا تریخوا ہوگا تیزکر و ملکا پوری بی شفیق کے تعلق لکھا ہو۔۔

اک وہ جو کچولکھتا ہے بہایت تحقیق سے الکھتا ہے جب شخص یاجس چیز کی حالت لکھنا ہے اس کے مالہ و ما علیہ کو پورا پورا صاف کر دیتا ہے شبق کو یہ لیا قت آزآد کی توجہ اور عنایت کی بدولت حاصل ہوئی دکن بیں اگرچہ آزآد کے اکثر تلامذہ صاحب تالیف ہوئے ہیں لیکن شغبت آن کے ارشد تلا مذہ ہیں سے تھا "

اس عبارت سے علوم ہوتا ہو کہ شفیق میں تاریخ نگاری کے اکثر ادصاف بائے جائے ہیں البتہ یہ صبح ہوتا ہو کہ شفیق میں تاریخ نگاری سے کام لیتا ہو۔
بساط الغنائم میں سیواجی اور افغنل خال کی ہائمی چھیش کے حمٰن میں وعدہ خلانی کا الزام خان الذکر پر لگاٹا ہو اور کہنا ہو کہ انفل خال نے سیواجی پر وارکیا۔ یہ روایت بالکل خلاف واقع معلوم ہونی ہوا وراس کے ذریعے شفیق نے سیواجی کے طرز عمل کو جائز نابت کرنے کی ناکام می کی ہو۔

شفیق علاوہ مورخ ہونے کے سوانخ نگار اور شاعر بھی تھا لیکن شفیق کی بلندی مرتبہ کا زیادہ تر دارو مداراس کی مؤرخا دھیٹیت پر ہی۔ اس کے تذکروں کا حال آگے تا ہیں۔

### "بذكري

اس صدی بن به تذکرے تصنیف ہوئے۔

(۱) کھگت مالل دیا گیا ہے اس کا بین انسخر ان کیا ہے اس کا بین انسخر ان کھگت مالل دیا گیا ہے اس کا ایک قلی نسخہ پنجاب یونیورٹی لائبریری میں ہے۔

ا رسالی معنفر کش بیدا خلاص یو فارسی کے ان شعراکا در بین فارسی کے ان شعراکا در بہر بیشتہ بہار کی در اس کے ان شعراک کے عہدا کر کر در ان کے سے کے کو محد شاہ فوت ہوا بشعراک کے عہدا حد شاہ فوت ہوا بشعراک نام حروت بہتی کے اعتبار سے دیے گئے ہیں تذکرے کو کوئی خاص اہمیت ماصل بہیں ۔

(س) احوال با بالال گرو است اله معتقد لال جی داس . بابالال گروشاه جها کی معتقد ال جی داس . بابالال گروشاه جها کی معتقد الله کی در می سیست مندلال جی نے کھی ہوجس میں ان کی زندگی اور کواشوں کا ذکر ہو رمعادف با بت جولائی سمتا اللہ عمل ۱۱) کا ذکر ہو رمعادف با بت جولائی سمتا اللہ عمل ۱۱) رمی سفین نے فت کو آ مفتل ذکرا گے آتا ہی آ

(۵) مذكرة المعاصرين ازخوشكو دستياب بنيس بوسكار

(١) سفينيه عشرت (مصالم) معتنفه درگا داس عشرت. تمام متقدّمين

که داد رج م م ۱۰۸ : بانی بردنبرست ، ۸۰ م ۲۰ : اندیاآن لائبریری عدد ۱۸ بیبرگرم ۱۲ می فرست بانی پودلائبریری - ۲۰ م ۱۲۷

ومتأخرين شعرا كاتذكره بهتر تبيب حروف تهتي بير ر معالم مستفرمون لال أنيس مرزا فاخركين اور ان كوشاكردون كانذكره برويم في مندوشعراك سلطين اس كتاب سے بہت فايدہ الحايا ہو۔ رم، کل رعنا مُعتنف شِينِ أورنك أبادي اس كاحال معلوم مصنّفه شِفِیق ندکور۔ بیر شاید دوستوں اورمعا صروں کے المصفرين مدرد يد ي مال النبي برها و المال النبي المال و المال النبي المال و المال و الم على المنتماليم مُعَنَّفَ نُوب يندنكا - يه اُدُدُوكا بهبت مفقل الشعرا الشعرا اور شترح مذكره بولكي خقيق وتنقيد كيج برسه مكيسه عادی ہو اس میں ۵۰۰ شعرا کا حال ہو لکین اسپر نگرکے قول کے مطابق اپنی نوعيت كى سب سيے زيا ده غير محققا يد تصنيف ہو؟ (١٢) سِفينَهُ مِندَى (سوالالم) (a) مذکرہ کا دیقہ بیندی دسنا مے کے بعد تحبكوان داس في حضرت رسول كريم صلى التدعليه وسلم كم صالات زندگى ك ديد- ج ١- ص ٣٤٦: سيزگوص ١٦١: باكل يور ح م من ١٣١ عه اندياكش لا بریری عدد ۲۰۰، سیزگرص ۱۸۸ سے بائی بود لائبر بری . ج۸- عد ۱۵

ص ۵۵۱

پر مبی ایک دسالسوائ النبوة کے نام سے تخریر کیا ہے۔

را نيب التواريخ معرد المعرد كامنظوم مال بيد النساسيكم معرد التواريخ معرد المنظوم مال بيد

ان مذکروں میں عالمہ اور عشران کوخاص اہمیت حاص ہے۔ ہم ان کا بہاں مختصر مباحال بیان کرتے ہیں۔

## بندرابن داس نوشكو

سفینئر خوسو اس تذکرے کے معتنف کا نام بندرا بن داس خوشگو ہو بو سفینئر خوسو خان آرز و کا شاگر دیتھا جیائے انھوں نے اپنی کتا ب مجمع آلنفایس میں اس کا ذکر کیا ہی ۔

" از مدت مسیت و بنج سال تخیناً بای بهجیدان ربط کلی بهم رسانیده وای عاجز بهم در تربیت اوبه تقصیران و در ای نشده و نسیت "

سفنینه عدة الملک امیرخان انجام کے نام پرمعنون کیا گیا تھا۔ یہ تمام قدیم دجدید شعرا کا تذکرہ ہی جو تین جلدوں بین قسم کیا گیا ہی۔

ببلى جديمي متقدين كاحال بو

دوسری حبد میں متوسطین کو لیا گیا ہے۔

تلمیسری مبلدیس معاصرین کا بیان ہو۔ فہرست نگار بانکی بورلائبریری کا بیان ہو کہ نوشگوسھ الم میں اس کتاب کوٹم کر جیا تھا۔ اس میں خان آرزونے

له ديورج ٢ يس ٢ ٢ ، على باكل بورلا بريرى . جمر ص ١٩٨ ، بادلين . عدد ٢٥٠١ ،

مجمع النفائس دقلي)

کچوترمییں بھی کی ہیں اور واٹی کا اضافہ کھی کیا ہی اس تذکر سے میں خان اور آو کو" خان صاحب قبلة نیازمندال سے خام سے یادکیا گیا ہی۔

یه تذکره بهبی مشرح و فقل پر شعرا کے کلام کا کنونہ بھی کافی دیا ہو بھتف کی تنقیدی حیثیت بہت اچھی ہر اور ترتیب سنین کے کہا طسے ہر معاصرین کا جو حال اکھا ہر وہ بہت ستند ہر اس لیے کہ معتنف کوا بنی ملازمت کے دوران میں ہندستان کے اکثر بڑے بڑے شہروں میں دہنے کا اتفاق ہوا وہاں اس نے اکثر شعراسے ملاقاتیں کیں جنانچہ وہ با دباران ملاقاتوں کا ذکر کرتا ہو۔ اس نقبنہ کی دوسری جلد با ولین لائبریدی میں ہر اور وہی حقد سنجاب سنقبنہ کی دوسری جلد با ولین لائبریدی میں ہر اور وہی حقد سنجاب فینیوسٹی لائبریری میں ہری جا دارت میں اکثر ہندو شاعوں کے حالات ملے ہیں۔افسوس ہرکہ تذکرۃ المعاصری ہیں ہیں۔
اکثر ہندو شاعوں کے حالات ملے ہیں۔افسوس ہرکہ تذکرۃ المعاصری ہیں۔
اکثر ہندو شاعوں کے حالات ملے ہیں۔افسوس ہرکہ تذکرۃ المعاصری ہیں۔

## شفیق اورنگ آبادی کے تذکرے

ر رکھالی دوستوں میں قسم ہو۔ بہان فسل میں فارسی کے مندؤ (ا) کل رعنا مسلمان شاءوں کا ذکر ہی، دوسری فسل میں فارسی کے مندؤ شاءوں کا ذکر ہی مصنف نے دس ماخذ کا ذکر کیا ہو۔ نشتر عشق کے مصنف نے کس رعنا کی ہو۔ کتاب کی دوسری فصل ہا اے کے مصنف نے کس رعنا کی ہہت تعریف کی ہی۔ کتاب کی دوسری فصل ہا اے لیے خاص طور پرا ہم ہو کیونکہ اس میں فارسی کے ہمندوشعرا کے صالات دیے گئے ہیں۔

اله بانی پوردج ۸ - عدد ۱۰، ص ۱۲۰ ربورج ۳ -ص ۵، و ين راي ايشيا مک موسائلي ج و مسام

اس مذرسین ان خواکا ذکر ہی جوہندستان میں مسافر کی روی اس میں مسافر کی روی اس میں مسافر کی روی اس میں تراجم بہت مختصریں۔ مطابقت وظاری اشخاب موزوں ادر عمدہ ہی ۔ بعقن اوقات مصنّف نے فتری استعار کی انشری کھی کی ہیں۔

گل رعنا اور شام غریبان میں سے اقل الذکر زیادہ اہم اور کا را مدہ رہی اکا دائرہ و ایک را مدہ و رہی اس میں ہندشانی اور ایرانی شعراکو جامعیت کے ساتھ لیا گیا ہے۔ شافی الذکر صرف ایران کے ان شعراسے بحث کرتا ہی جو ہندستان میں وار دہوے گل رعنا بی تراجم بھی مفقل ہیں۔ آزاد بلگرامی کا حال ہہت طویل ہو۔ شاہنشاہ اکبرکے ذکر میں وہم صفحات صرف کیے ہیں۔ اگر جیحالات زیادہ تر تاریخ برایونی سے مانو ذہیں گل رعنا ایک محاظ سے سفیئہ نوشکو سے زیادہ اچھا ہو مینی کی ترتیب برلیا طاحرون ہی ہی ۔ بیہ ہردو تذکرے (سفینہ اورکل رعنا) واقعات کی تاریخ ہی درج کرنے ہیں ہہت کوتا ہی سے کا م لیتے ہی اورکل رعنا) واقعات کی تاریخ ہی درج کرنے ہیں ہہت کوتا ہی سے کا م لیتے ہی اورکل رعنا) واقعات کی تاریخ ہی درج کرنے ہیں ہہت کوتا ہی سے کا م لیتے ہی مگر نوشکو شفیق کی نسبت زیادہ محتاط معلوم ہوتا ہی۔

رس جینستان عمر ایشین کا تسیسرا تذربه جس کی زبان فارس هولیکن ادو خوا رس جینستان عمر ایسی کا تسیسرا تذربه جس کی زبان فارس هولیکن ادو خوا کوشایع کیا هوئس کی ابتدا بین واکشر مولوی عبر التی صاحب کا مبسوط مفدم ہو۔ ہم نے شفیق کے حالات میں اس مقدم سے بہت فایدہ اُ تھایا ہو۔ اس تذکر سے کی ایک خصوصیت یہ کو اس میں شعرائی ترتیب آنجد کے لحاظ سے ہوتراجم مختصر ہیں، زبان کسی حدک منشیان ہو سے کالہ جو میں حب شقیق کی عمر ا سال تھی اس وقت یہ تذکرہ کھھاگیا لیکن اشعار کا اسخاب بخقیق و تنقید بتلاتی ہو کہ کیسی سوریدہ مُصدّف کا لکھا ہو اس میں معشف میرتقی تمیر کی مخالفت کرتا ہوا ورد کات اشعار

کے بعض بیانات کی تر دیدکرتاہی۔

فن انشاكي تمامين

(۱) طرز الانشا (متالع) مفنفة الدرنبية مخقر
(۲) گلدشه فيفن على موساليم كه بدى مُفنفة بخورى لآمكين
(۲) گلدشه فيفن التي موساليم كه بدى مُفنفة بخبور واس - به فن انشا برايک جامع
(۲) دقائق الانشا (مسالهم) مُفنفة رخبور واس - به فن انشا برايک جامع
کاب برخس مي شعر، بلاغت، عومن، انشا كه تما م شعبوں پر بحث پر مِفنف کاب کاب برخس مي شعر، بلاغت، عومن، انشا كه تما م شعبوں پر بحث پر مِفنف دون انشار دين ديال شعبور مقتفرات سائلام معتفرات سائلام استالام معتفرات سائلام استالام معتفرات معتفر

ردا) وقعاً تِ مُخْلَفُ وَمُلِلِّا مِهِمُ مَعْنَوْانَدُوا مُخْلَفَ - ايك ننخر يوزيور كالأبريرى لا بودي بي- اس كتاب كا ذكراندوا مخلف كمفقل تذكر يدي آكے آتا ہي-

له داو - چ سوس سه ۱۰ مله راو - چ موص ۱۹۹ مله و استجبیل دام کے حالات کے
اید و کیوما تالا مراح ۲ می ۱۳۸۰ دکتاب کے بیے دیکو داو - چ سوص ۱۹۹۹ کله اندگیاتش عدد ۱۱۱۰ به
باؤلین عدد ۱۲۰ وغیره هه ایشیا کل سوسائٹی بنگال دکرنن کا مکیشن) عدد ۱۹۱۸ که معادت ۱۹۱۱
که ایشیا کل سوسائٹی بنگال دکرزن کا لیشن) عدد ۱۵۱ شه داو - چ سومی ۱۹۹۹
می دیو - چ ۲ - می ۵۹۵

راا) نمازنامم اسكالم يرمماليم) مُعتنفيجان السك يوري (۱۲) گلشن بهار (مسته المهم) مُصنّفهٔ جبونت دائے منشی بیرکناب کسی قدر ایم رس صفات كأنبات وسلطام مُعتنف سالكوفي مل وأيسته (۱۲) بهآریش (سخیالیم) معتنفهآیال (a) طلسمات خیال تقریاً سنتایی معتبفه نول کشورنزاکت به کتاب لسی قدرانیم ہو۔ (۱۷) بہار معنی (بارھوی صدی بجری) مصنفة اندرجيت (۱۷) مُرقعات (مصلك، مُصنّف مِنشى تعجى نراين - اسمجوع كالمرتبر سمدین من و میں رمرا) دستنورالامنیانه (ستانیانیم) مُعتنفهٔ نوش حال رائے (١٩) خلاصته الانشار مصلالي مُصنّفة عِمِي دام ديوي ·٢٠) منتخب الحقائق رسانيا هي مُصنّفهُ امير منيدُنشي اس مجبوع مي مُصنّف ك داتى خطوط بي، كيوخط مهاراج رنجيت سنگو، زمان شاه اورتيمورشاه ك نام بي-(۲) منشأت منشى (ئىرھوي صدى جرى) مُعتنفَّنيْن داس اس كتابي حيار فصليل أي -

که دیورج ۱ و م ۱۲۰ تنه دیورج ۱ و م ۱۸۰ تنه اینیا کی سوماتی بنگول رکرزن کالیشن عدد ۱۵ م که ایک ایک سخه بنیاب پدک لائبریدی پس بی هی اینیا کی سومائی بنگال ندد ۱۰۰ ساله ابین کوزن کالیشن عدد ۱۲۷ که دیورج ۱۲۰ ص ۱۲۰ شکال دکرزن کالیشن که ایستیا کی سوماتی بنگال دکرزن کالیشن ک

سب سے بہلا خط خدا کے نام ایک عربینہ ہو۔ بیک ب معلوں کے طرز حکومت سے بھٹا خط خدا کے نام ایک عربینہ ہو۔ بیک بی معلوں کے طرز حکومت سے بحث کرتی ہو۔ کا غذاتِ وفتری کی مختلف اصطلاحیں اس کتا بیں موجودی ۔ ان کی تشریح و توضیح کی گئی ہو۔ مثلاً التماس ، رقم: فرمان تعلیقی ، بروانہ ، والم براۃ وغیرہ .

اس کتاب میں عہدہ قانون کو کی ابتدا اور اس کے فرائفن پر بجدث ہر اس کے فرائفن پر بجدث ہر اس کے بعد بہت سے ادادوں کی کیفیت بیان کی گئی ہر مثلاً اربابالتحاولی، مردشتہ استیفا۔

جود تقی فصل "سیاق "کے متعلق ہی ۔ یہ رسالہ اگر جی مختصر سا ہی لکین کا را مد ہی گنبش داس قانون گونے اس رسالے کے علاوہ لاج درشنی، تاریخ پنجا ب وغیرہ کے نام سے تاریخ کی کتا ہیں بھی لکھی ہیں۔منت ت منتی کا ایک نسخال تاد محتر م پروفسیہ محمود شیرانی صاحب کے پاس ہی۔

# انندرام مخلق كي شر

انندوام مخلق کافقش حال الغات اکے سلسے میں دیاجائے گا بیباں ہم سیاق کی رعایت سیخلق کی نظر پر بحث کرنا مناسب نیبال کرتے ہیں اود اس کے ساتھ ہی اس کے ایک دوا ضائوں کو بھی زیر بحث لے آئے ہیں۔

بانی پودلائبریری میں اندوام کے منٹورات کا ایک بنخم موجود ہوس کے بھے جھے حقیمیں ہم بہاں اسی بننے کی ترتیب کو بدنظر دکھتے ہیں سب سے بہتے رقعات ہیں برماندہ میں اسے جنداوران برتیان کے دیکھنے کا آلفاق ہوا جواس کے برانے خطوط اور تعول کے سؤ دات کئے۔ جنائجہ اس سے ان سب کو ایک مقام پرجمع کیاجس سے کموجودہ مجموع ان سب کو ایک مقام پرجمع کیاجس سے کموجودہ مجموع ان سب کو ایک مقام پرجمع کیاجس سے کموجودہ مجموع اس مقام مربع کیاجس سے کموجودہ مجموع اس مقام میں مقام می

رقعات کو کوئی خاص اہمیت حاس نہیں ہے۔ ان سے صرف مخلق کے تعلقات وروابط دوستانہ کا بہا جیت ہی اورلس البتدادب کے لحاف سے ان کو کچھا ہمیت حاس ہو مخلق کے خطوط نہا ہیت عمدہ ہیں۔ ان ہیں جا بجا مخلق کی خواہ ہے۔ ان ہیں خطوط نہا ہیت ہا موقعہ اور مختصر ہیں۔ انشا ہیں ذمانے کے مطابق مشکل عبادات کا ہم جم ہم نظر کا المونہ یہ ہی :۔

"مرشک فتانیهائے میج وشام مگر گداختگان محبت اگر بگل زمین قبول تخم تاثیر نے کاشت، مقلب القلوب انجیعطف عنلنے باد نواب متعطاب مے داد "

بری خانم انجست محاربانی پورلائبریری کا بیان ہو کہ یہ ایک مرقع کا دیا بچہ بری خانم انجسس میں برعماد ، میر علی وغیرہ مشہدر نوش نوسیوں کی خطاطی کے منوبے تھے اوران کے علاوہ عمدہ اور دل فریب تصاویر بھی تقیں ۔ آخریں لکھا ہوکہ یہ دیبا بچرسکالات میں تحریر کیا گیا ان جملوں سے تاریخ نکلتی ہی :اور اسے مرقع تصویر ہا "اور "ب بہا مرفع از تصویر "

اسی طرح کا ایک انتخالیشیا کی سوسائی بنگال کے کرزن کالکیشن میں بھی ہے۔

نبرست نگاد کا بیان ہوکہ مرقع تصویر نثر سی کا ایک مجموعہ ہوجس بی کسی خال موضوع کے متعلق بحدث نہیں۔ ابتدا بی موفولوں کی تعریف و توصیف بیں کچ کار سے بوجود ہیں۔ کھیر ہندستان کے امرا وعما مکی مدح و ثنا ہو۔ کا بین صقف کا نام نہیں ہو۔ دبی ہے موفولوں کے انتھویر اور ذہبے مرقع نفویر ہائی مالیا تھا۔ تاریخ ان دوجہوں سے ملتی ہو جہا مرقع از تھویر اور ذہبے مرقع نفویر ہائی الیا یہ اندوام فلقی کے دبیر سے اندوام کا مائل بھی ہو۔ و اس سے بی موسی کا در نہ ہوتے ہیں اور تعات کے خال یہ اندوام فلقی کے دفوات اندوام مفایل کو مائل ہو مائل کو مائل کو کا مائل میں مرتب ہوتے ہیں اور وقعات کے مضابین کی نوعیت بھی ہاکھ خلف ہو جی کا ذکر بائی بود لا نبر دری کی فہرست دیا جہا ہو ۔ دبیاج پری خانہ یا اس کا کو کی حقد ہوجی کا ذکر بائی بود لا نبر دری کی فہرست میں آجہا ہو۔

منٹودات اندوام میں دنسخرائی پودلائبریری ق ۲۵- ۲۵) ایک طویل مکتوب بھی درج ہوجوانند دام نے حسب الحکم مخترشاہ غاذی، ایران کے صفوی بادشاہ کواس کی تخت نشینی کے موقع برکھاتھا اس کا غاذیہ ہی۔

سرنامه بنام بادست انسست كرپشش جبرسا برركج كلانهسيت

یہ افانسوسائی کے بری خانے کے آغانے مطابق ہو اور قیاس یہ ہوکہ سوسائٹی کے نینے میں اور اس پری خانے میں کوئ فرق نہیں ۔

عمد الله معنف كاب بان كرمطابق جنستان وهاليم من مرّب جنستان الموهاليم من مرّب جنستان الموهاليم من مربع المربع المر

ان وكرزن كالمكش عدد ١٥١ كه فرست باكل يورلا بريري ج ٩ - ص ١١١

بملتى ہوست

چوں ہر پایاں رسسید ناریخیش نسخر ول نسشیں اوشت تلم

چینشان میں بنہایت مفید اور عمدہ عجائب وغرائب کو جمع کیا گیا ہج جو مراة الاصطلاح بي بي المي آجك بي - مرأة الاصطلاح اس سے پہلے موالحس اللهی جایکی گفی اسی کے نکات اور فوائد ، لطا نُف وحکایات کوحمینتان کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے۔ ایکشخص جو مرازہ الاصطلاح سے فائد دا ٹھالیتا ہج اس کو حینستان کے دیکھنے کی صرورت باقی نہیں تہیں ۔اگرمطالب ومضامین کامقا بلہ كياجائے تواكثر مضامين دونوں كتابوں ميں يائے جاتے ہيں البقہ جمن دوم كا گلدسته دوم به لحاظ نُدرت کے عجبیب وغربیب چیز ہی ۔ اس میں پھپولوں، درختوں اور عيلوں كے متعلق بحث كى گئى ہو۔ كتاب ہيں حيار تمين ہيں، سِرحمين ہيں دوگل دينے۔ ا خری کل دنوں می مختص نے اینے جدا عداور والدے نصائح بزرگا مرکو درج کیا ہر بہرحال دانسی کے لحاظ سے کتاب عمدد ہرمفقتل فہرست معنامین، فہرست بانکی پورلائبریری بی دی گئی ہی۔ بیکت بسٹششا پر بیں برمقا محفظ طبع ہوگئے ہو۔ المعينيم إيكنورسندرسين كرناكي اور راني چندې بها كاافسار عشق ومجت ويباهم من المهابك مراها من حب كم مناقل كا قيام تناه جېال ايا دىيى نقعا . وه اپنے چند دوستوں كى معيت ميں جن ميں سے آرزو. محدني خال معنى ياب خال نشآع. لا وكريا دام ، فتح سنكه دعيره قابل وكرمي شاه ملار كے ميلے برگيا ۔ الني آيام سي ايب رات مختص كونيند ماكى تواس سے اپنے دكى بلازم نے کہانی سنانے کی فرایش کی مازم نے یہ کہانی سنائی حب کو محد جائی پرماو له ادبینًا ص ۱۱۲ کل دغایم غالبًاسی قفتے کی طرف اشارہ ہر دیکھوفہرست بانکی بورہ:۱۳۲۱)

می بیان کردیکا ہو مخلق نے اسی کہانی کو فارسی مین شغل کیا۔
اس کی تاریخ تصنیف سلالہ ہم جونغمۂ جند سنطی ہم ہو سے اس کی تاریخ تصنیف سلالہ ہم جونغمۂ جند سنطی ہم ہو تو تو میں دیگ برصغے تصویر کرد

بہ تخریک دل سال اتام آل نظم کو جونفی سے کہما ہم ۔ اس سے علوم

ہوتا ہم کہ مصلامہ میں اس نے کے آخریں ایک فوٹ ہم جونفی سے کہما ہم ۔ اس سے علوم

ہوتا ہم کہ مصلامہ میں اس نے خود کتا ب پر نظر ثانی کی گئی اور مناسب ترمیم و اصافہ کم بروا۔

نه عند ایستاه زا ده گوم را ور ملکهٔ مملوکات کے حسن وعشق کی واستان ہو۔ کارنام مسق دیباہے سے علم ہوتا ہو کہ سکتالاتھ میں قب ہوئی مگر" جپُورْمگیر زنگیں قصدَاد د'سے جو تاریخ جملتی ہو وہ ۱۳۹ عربی۔

افسوس کہ ان دولوں کہا نیوں کا کوئی نسخہ ہمادے پاس ہنیں اس ہیے ان کے تفصیلی حالات تنہیں لکھے جا سکتے۔

ان گابوں کے علاوہ منگامہ عشق کے دیباہے سے معلوم ہوتا ہو کہ مختص کے دیباہے سے معلوم ہوتا ہو کہ مختص کے کم اذکم ایک اور کتاب ہی لکھی ہوس کا الم "بدائح و تا لئے" ہو۔ یہ اور تصنیف ہو۔ اس کا فضل صال ہی میں برانسسیل الیبیط نے اس کا نام " تذکرہ کھی ہو۔ اس کا فضل صال حال ہی میں برانسسیل مختر شفیع صاحب نے لکھا ہو۔

### قصص وحكايات

(۱) فرح بخش (قبل ازست اله عنه مصنفه محمد و براهم ابراهم اباهم با دی ضنع غازی بود. په کتاب عاقل خال دازی کی شنم و برواده " پرمبنی ہی۔ رم، واشان لال برنمی رستالده، مُعنفهٔ رَخبیت مائه رم، رنگین مبهانه رست ایش مُعنفهٔ کرها دیال شاه زاده بهرام اور و خترشاه داراب کیمعا شقے کا قصه

(۲) بهروانجها دمعهام معتفیمندادا منشی

(٥) قِصَمْ نوروزشا وركالة معتقواودت جدع يركايس

رو) ملاحث مقال رسل الدور معتند ولبت واسع . براد نی حکایات کامجور برحس مین فل شام بن اور اورا میرون کے متعلق کم نیاں جج ہیں ۔ برگاب جمال جا البا مادھوں کو مقال فرایش پر مرتب کی گئی تنی رجمال جا کی زندگی کے بیے دکھوٹا دواجت کی معرور ہیں موجود ہو۔ حد میں موجود ہو۔

دلیت دائے نے دیوان حافظ کا ہندی می ترجم کیا ہو۔

(م) شخلستان رسطاله مصنفه شغیق اورنگ آبادی د می شخلستان در مطالع مصنفه شغیق اورنگ آبادی

(٨) يرورتي نرورتي (١٣) صدى جرى) معتنف الدرخبيت

(۹) قَصَمَ مَلَ مُحَدُّوتُهُم مِلَا تُو ۱۲ صدی بجری امُصنَّدَ بجبن سنگه عیوری. اصل کتاب اُودومی متی عیوری سے شاہ عالم نانی کی فرایش براس کا فارسی می ترجیا۔

# ممترجات

(۱) مخزن العرفان (مالالم مقتقروب نراین ولدمری نراین کهتری میاکونی به کتاب یرج اورمقامات متبرکه مهنودی ادریخ ایر-اصل یساس کتاب کا نام مده ایناف النیانک النیانک سومائی بنگال عدد ۱۰۰ شده دید ۱۳۰ مسرم، سام دید تا می ۱۰۰ سام ایناف النیانک د داس برادی مسرمائی بنگال معدد ۱۰۰ سام اندیانس کی الک د داس برادی مسرماند اندیانس عدد ۱۰۰ شده اندیانس عدد ۱۰۰ شده اینانس اینان

"برج مماتم" ہو۔ رمى كلشن اسواله وسيساله معنفن براين-اس كا ذكركتب تاديخ بن آجكا بح دىيىى شيومى كم معتندكش كدنشاط بنادس كى بركات سنحث كرنى ج لا (مسلالية) مُعتَنفة لال جي داس (٧) محيط معرفت (سكالهم) مُعنّفة في داس عارف () بوران القرير كاش استقلام مصنفة وراور هكر اصل كاب بندت رادهاكنظ تركهاكي كمي موى بوادر مندوول كيسنين سينحث كرتي بو. (م) رساله كريا والم ومنولاش معتنفهنشى كريادام كاليتم (٩) چھتر مہالم اسمالات معتند كرن سنگر (١٢) محيا مبآتم المنظيم انندكابن وش (١) دستودالحساب دسنشلام، مُعتَّفِه الدرم بنشي رى زمدة القوانين وسلالهم معتند برسكورائ

 (۳) مجمع الحساب استنامه معتفر گهاسی لام اس کا ایک نسخ بنجاب به نیواستی لام اس کا ایک نسخ بنجاب به نیواستی لائم اس کا ایک نسخ بنجاب به نیواستی لائم دری این موجود کار

رم) رسالهٔ حساب رزمان معلوم بنین) مصنفه اندرام کالیتهداس کاایک سخه بنجاب یونیوسی لائبوری بین موجود بر-

## هبيئت وتنجوم

#### كغات

اس عهديس بعض نهايت يُستندا ورخنم لغات تيار بوئيس -اس زمافيم

جبياكه بهك الكماجا چكا برح مفروات الفاظ كى بجائے محاودات و اصطلاحات كى طوف زيادہ توجہ بھی چنانچہ مرآة الاصطلاح ، مصطلحات وارستہ اور بہارِ عجم برسمحاوراً وصطلحات برش بی اس عهد میں یہ پانچ كتا بیں گفت كى تھي كى بی :۔

دا) مرا ق الاصطلاح محقد خاند دام خلق (د) مراق الاصطلاح محقد خاند دام خلق (د) مراق الاصطلاح محقد خاند دام خلق دورستہ د) بہارِ عجم محقد خات بر بہار خلق دارستہ دورہ بہارے محمد خلی جند بہار

رم) به فنت اختر رست البير) مفتنفه كاشي ده) امدن ناممه ربعداز سلسلامه ) مُصنّفه سكورام داس

ان میں منبرا، منبرا مبت اہم ہیں اس سے ہم ان برِفعیلی مبصرہ کرتے ہیں اوران کے سلسلے میں ای صنفین کے مفقل حالات بھی درج کرتے ہیں جنانچہ سب سے پہلے اندرام خلص اوراس کی کتاب مرآۃ الاصطلاح کو لیاجاتا ہے۔

انندرام مخلص

مالات زندگی اندرا مختص دراصل سودهره اصلع سیالکوت) کارسنے والا علی سندوالا تقاره و ذات کا کھتری نفا فارسی و عیره بی اسے اعلی استعداد ماصل فخخ کی بہت زیادہ شائق تھا۔ لیکن حبب اس کے والدراجا مردی رام نے سے فہمالیش کی تواس نے کھیر گفنے و غیره کی طرف توجہ ندگی۔

مردی رام نے سختی سے فہمالیش کی تواس نے کھیر گفنے و غیره کی طرف توجہ ندگی۔

مام دی رام نے سے میں ۱۰۱۲ میں دیو۔ ج س میں ۲۱ تھے (انڈیا اُس عدد ۱۰۱۰) نے بی ملک دیو رج سے میں ایتے (انڈیا اُس عدد ۱۰۱۰) نے بی فلطی سے مختص کے باب کانام مردی رام لکھا ہو لیکن دیکھوگل دعنا (فہرست بانی پور۔ ج میں ۱۳۳ و مرآة الاسطلاح ت ۵۰)

وہ مخدشاہ کے زمانے میں وزیراعتما والدولہ کا وکیل تھا سیمن الدولہ عبدالعمد فال صوبتر لا محدود الدولہ عبدالعمد فال صوبتر لا محدود مثمان کے وکیل کی حیثیت سے کام کرتا رہا چنانچہ اس کے شن کا دکردگی کی وجہسے اس کولا تھے رایان کا خطاب ملا۔

شعروشاعی یم پہلے پہل مرزا بدل سے اصلاح کی پھرجب خان اردہ مسلط الم بھیں دارا لخلافہ شاہ جہاں گادیں آئے و اندرام خلق سے اتفاق مصاب ہوگیا کہ بھرمنا سبت مزلج کی بنا پران میں انناکاس اتحاد ہوگیا کہ اس سے خان اُردو کے لیے جاگیہ منصب اورخطاب خاتی بادشاہ سے حاصل کیا مراج الدین اُردوا بنے نذرہ موسوم برجم اننفائس میں کھتے ہیں کہ" اندرام بے صدوث خالق کی عنایات اور موسوم برجم اننفائس میں ہجراس کی وجہ مرف خلق کی عنایات اور دوسری تصنیفات بھی سراج الدین اُردوا ورخلق کے تعامیات بردونی والمتی ہیں۔ میرشرف الدین پیام کے ساتھ بھی دوستان دوا بط سے میرا توات اور دوسری تصنیفات بھی سراج الدین اُردوا ورخلق کے اللہ عنایات کی میرشرف الدین پیام کے ساتھ بھی دوستان دوا بط سے میرا قالت اور جہنستان سے خلق کے معاصرین کے صالات بنا بیتنا سے خلق مدت مک نفف الدم میں میں بنا بیتنا بیا بیتنا سے میں بخلق مدت مک نفف الدم میں میں بسا۔

مخلص کالم بینی است کا دکر تقریباً سب تذکره و سول سے کیا ہے۔

ہوسکتی ہی کہ وہ معدد شاعول کا دکر کم کرتا ہی جس کے تعلق ہجاطور پر بیشکا بہت

ہوسکتی ہی کہ وہ معدد شاعول کا ذکر کم کرتا ہی مخلق کو باقا عدہ اپنے شعرای فہرت

اللہ دیو ۔ الکھا ہی کہ ساتا اللہ میں آدروی نوام شاند کو خش سے خطاب طاب میں جو بہت کہ معاملہ بائل بیکس ہی دیکھونونا قد عامرہ نیز نشر حشی ہے اس تا ہا کہ تذکہ اللہ میں کہ خوا ما مذکر سکتا تھا اس سے اس سے ای کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے اس کے این کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور شخص کے سرد کردیا تھا سے ان کام ایک اور انتحالی کردیا تھا سے دیا ہو کہ کام کی کردیا تھا سے انتحالی کام ایک اور انتحالی کام کی کردیا تھا سے دیا تھا سے دیا ہو کہ کردیا تھا سے دیا گور کام کردیا تھا سے دیا گا کام ایک اور کی کردیا تھا سے دیا گا کھا کہ کردیا تھا سے دیا گا کہ کردیا تھا سے دیا گا کھا کہ کردیا تھا سے دیا گا کہ کردیا تھا سے دیا گا کہ کام کردیا تھا سے دیا گا کہ کردیا تھا سے در کردیا تھا سے دیا گا کہ کردیا تھا سے دردیا تھا سے دردیا تھا کہ کردیا تھا سے دردیا تھا ہے دردیا تھا سے دردیا تھا ہے دردیا

یں داخل کرتا ہے - حقیقت یہ ہرکہ کخلق اپنے معاصرین کے لیے شمیع محفل کھا۔
علم وشعری قدرت در کھنے کے علاوہ ابل علم کے لیے لمبا وہا وی بھی تھا۔ ستید
غلام کان سیم آمروہ وی نے دیک شعر مخلق کے تعلق توب لکھا ہی ۔

ال سیم سخنوری مخلق فخرع نی و افدی خلق اسم سیم سازی فارسی خلو

اَدُنْهَ كَا قَوْلَ بِحُرُهُ مَعْلَمِ الْمُنتَخَبَانِ دوزگار ست ، درانشاه فن شعر کتب متعدده دارد-اشعارش بنهایت مرغوب واله داغشانی کا قول برکه "برابرفکرا د در بهنودکسی نیست " درش به برکه بنها بیت مناسب اورمونوں تعریف کی بر-غلام علی آزاد نے خزائه عامرہ میں عکیم حسین شهرت کا قول نقل کیا برکه" دوخم ماشی "

المنقس كى عجائب بيندى المنقس كى طبيعت كى افتاد كمجد اليى عتى كه وه على المنتقد المنتق

گفت عبیی طوس اور عامد چیز کو وہ منهایت دل چیپ بنانے کی کوشش کرتا ہجاور اس میں کا میاب ہوتا ہے۔ بطائف، کات وغیرہ سے اندازہ ہوسکتا ہج کے طبیعت منهایت شگفتہ تھی جموہ کا کست عال عام کیا کرتا تھا اور بزم کا اتنا شائق تھا کہ دفی میں شام کے وقت ایک جاریا جموے کی دُکان پراپنے احباب سمیت جاہمیّتا اور خوش وقت ہوتا۔ امیرار نزندگی بسرکرتا اور اپنے اوقات کو علمی مشاعل میں صوف کرتا تھا۔

مخلص کی فارسی اجس ملک کی علمی زبان اجنبی ہو وہاں ایک ایسے شخص کو مخلف کی فارسی اجس کا ملغ علم حرف چندک ہوں وربعض ابل ذبان کے

له نشرعش رق به ۲۰ ت ۳۱ د سه بحی النفائس رق پنجاب به نیوری مه مهم

ساتھ گفتگو تک ہی محدود ہو، زباں داں ہونے کا دعوی کرنا اور زباں دانوں کے ساتھ گفتگو تک ہی محدود ہو، زباں داں ہونے کا دعوی کرنا اور زباں دانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت کم ممکن ہوسکتا ہو اور اس سیشیت سے مختص کا اول ہن رسّانی ہونا اور کھی ہے ہونا اور کھی ہے ہونا اس امر کی ایک وجہ ہوسکتی تھی کہ اس کو زبان کے طبیعہ دوزم و محاورات ہیں زبان دانانہ دعوی بنہ ہوسکتا لیکن محلق کے حالات معلوم کرنے سے اس امر کا بتا جاتا ہو کہ خلق اور ایس اہل زبان کے ساتھ حریفان اور ہم حیثما نہ گفتگو کرستا تھا ۔

مخلّص زبان والوں کے اشعار پزننقید بھی کیا کرتا تھا۔اکٹر اوقات خان اُرَدَّو کے ساتھ بعجن محاولات کی صحت وسقم کے معاملے میں اختلاف ہوجاتا تھا حالانکہ خان اُرزُوکی بزرگی کوستسلیم کرتے ستے۔

له چنتان یس ۵۱

كااستعال قادرا كلام لوگوں كے ييے جايز ہى۔

مخلص کا نداز تحریم بین مکھا ہی اس نے فارسی بین ایک نیا نداز نکا لاہم بشرعشق بین مکھا ہی دفارسی روش مخصوص برست اور دہ " مخلص کے طرزانشا بین زمایدہ کی مکھا ہی دفارسی روش مخصوص برست اور دہ " مخلص کے طرزانشا بین زمایدہ کی منا نہیں لیکن وہشکل نو سبی کے الزام سے بالکل بری نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بعن اوقات عبارت بیں وہی دنگ نمایاں ہوجا تا ہی جو اس زمانے کے اکثر مشکل سپلے انشا پردازوں کی خصوصیت تھی اور در حقیقت اس زمانے بین سپنے عسی کا منتہائے نظر بہی تھا۔

مین واقعے استطرکا صحیح نقشہ کھینچنے ہیں خلق کمال کردگھ آیا تھا کالم میں متانت اوردوانی تھی، اس کوزبان پرکائی قدرت حاصل تھی، وہ انتا ہیں بلائکف اہلی ذبان کے محاولات استعال کرتا ہی نیٹر کے کچھ فقروں کے بعد شعرلا تا ہی اور برعمل لا آ ہی، وہ عبار توں میں ہندی الفاظ کو بھی کبھی استعال کرتا ہی جینتان کی نیٹر سا دہ اور شگفتہ معلوم ہوتی ہی جینتان اور رقعات کے علاوہ خلق کی نیٹر سا دہ اور شمیں ویکھنے کا انفاق ہوا ہی اس کی بنا پر یہ امر بلانو فِ تردید کہا جاسک ہی کو خلق فارسی کے بلند با یہ اور بوں میں سے تھا اور اور بیات فالک کہا جاسک ہی کو فرق اس کی فرق اور اور ایک ہی ہی ہے۔ کہا جاسک ہی کو فرق فارسی کے بلند با یہ اور پورس میں سے تھا اور اور بیات فالک کی کوئی تاریخ اس کو نظرا نماز نہیں کرسکتی۔

 قطع ایک آدم مختصر شنوی ہی خزاد عامرہ اور مخزن الغرائب بیں بھی اس کے کلام کا منونہ موجود ہے فتشرعش میں بہت سے اشعاد منوسے کے طور بہتی کیے گئے ہیں بظام ہوکا کام براس وقت تک مجموع حشیت سے کوئی جامع تبصرہ نہیں کرسکتے حبب تک کم بھرا کلام پیش نظر نہ ہو۔

مخلق نے مزا بیل سے اصلاح لی ہی گر اس کا کلام سادگی طرز خیال اوردوانی سے متعمد جومتا فرین یں "طرز خیال" کوجمعبولیت حاصل ہوئی ہواس کا اثر ہادے شاعور بودے طور پر منہیں بڑا ورن اس زملنے ين علةِ فكراس ا مركه مراوف تها كرشعرين وه وقيق خيال بيداكيا جائے كه اس كا سمحنا عام افهام واذبان سے باہر ہو" نظم دا بحدِ اعتدال رسانیدہ " نشترعشن کا مقوله واوربيروا قع بحكه اس كاكلام سلاست كى طرف ماكل بود غلكم على أ وَا و الحيتي مِي كيسخن انندلام قشقة قبول برجبي دارد" اس كى وحريب علوم بوتى كخنس ك کلام بی کمتیل زیادہ ہوا دراس جیزے اسے اس کے کلام میں ایک شوخی پیدا ہوگتی ہو أَدُرُ وَ كُلِّتُهُ بِينِ كُمُ الشَّعَارِشُ بِهَا يَتِ مُرغُوبٌ ولوان كالكِسْفُوانْدُ مِا أَسْ لا تَبريني میں محفوظ ہولیکن اس کے علا وہ کہیں بتا تہیں جیاتا بھی رعنا میں ہوکہ مخلص کا داران دس بزار ابات برشتل شيء انديانس لا ئبريري بي جونسخه برواس يس ر باعیات بھی ہیں اُس سننے کی ایک خصوصیت یہ ہوکہ وہ معتنف کی زندگی میں كعماكيا تقااس كي ارتيكات وربيجان في عدالم على الْأُوسِن على فلق كا ديوان ابني أنكول سينبي ويجما اوركام كاجو الوريان کیا ہودہ مجمع النفائس سے نقل کیا ہو۔ ہم اب مخلص کے کلام کا موندیش کرتے ہیں۔ له نشترعش ابينًا سه خزارً عامره ص ٢٠٥ سه جمع النفائس اليناً سك الله يأكن لائبريرى كشيالاگ، عدد ١٤٠٠هـ وكميونېرست بانى پور ١٣١٨ انشترعشق يم كلى يې تعدادابات كى دی ہے۔

غريب دد دمندے سکيے آزر ده جانے دا بیائے گلینے دیدیم مشعب استخاسے وا سفردور دوماز أمده در پیش مرا کرد در خانهٔ آمینه نظر بند مرا زشرِم آب نگشتیم. خاک برسیر ا تنها گزاشتید درین گلشان مرا گزاشت فعل گی بجین باغبال مل بهتے خوں آیداز نسانہ ما بنده پروز ہنوز آفاز ست الدتو مخلص ناله واذيا أشنيد البس ست كريه كويند اثر دامشتماست بباداز جانب ما عدد نواه است بعد ازیں اختیار پالان ست گزارید که سو**دا** دارو گرنشد امروز، فردا مے شود پیاک کیے کہ وقت شام درگزار مے گردد . عندلیبان ہمه کمجا شده فریاد کنند بنده پرود! سرمازالاسلامت باشد ايرابسرقا كم مقام حفرت محبول تثود ص بهادا خرشدوس بمجنال داياندام كدايل رعناجوال بسيار معما مدسادك

ے میازارا و محبت بازیران نافلنے وا ذحال لمبل سكين نداوم اطسسداع امّا سه بردسودائ سرزلف توازنویش مرا مه سُن درقیدتماشات توانگندما ے گزشتی از نظرد بے تو زندہ ایم ہوز مه ای بالان ککرده سفر جانب نفس إ لمبلال شركب فغال مے شدم ولے ے تفتی کوه کن بود گویا ه انخطت شور در جهال اقاد م ماجرائے لبل وگل شاہ احوال ماست ے مالدیدیم بحیث م خود کاہ ے گرفتم اد تکاب می گناہ است ے توبہ شُوم است نفس گُل ،گفتم ے نبود کا بل صحت منت ے از قدش برمن قیامت درجہاں ے سیمتانہ اشک من بکوے یاد مے گرود ے نوش نشینا ہے جن بادسفرمے بندند ے گرمناسب نبود کا کمیم درکویت ے چوں منجم دیدطالع تامرا مختدیدوگفت ے بلبل سوریدہ جون نداد دایں جس مه اذان سر مخطه ور برسکشم سرو گلشال ا

مه عکس جینم نوشت درا کمینه است یا شنامے کند در ایب ایو است معنوق عجبت گل برولبیارسسنای بل مباوا از چین غافل در آیا م خزال باتی است معنوق عجبت گل بروفیسر شیرانی صاحب کے گتب خانے بی خلق کی دُباعیات معنوظ بی ریشخر شا برخود مُعِنف کے قلم سے کھاگیا ہی اس کے ایک صفح کا عکس بوجود محفوظ بی ریشخر شا برخود مُعِنف کے قلم سے کھاگیا ہی اس کے ایک صفح کا عکس بوجود میں شامل ہے ۔

خَلَص كَ تَصنيفات السَّوس كَ الرَّو لَكُفِيم إِي كَهُ" درانشا و فن شعركتب متعدده دادد" انسوس كه ارْزُون التب متعدده كَ تَعْميل بنهي الكهي -

میں اپنی کوشش سے صرف ذیل کی کما بوں کا پتاجل سکا ہی :۔

١٠ مرأة الاصطلاح

بر-جينشان

س مرتقعات مرسمة

ىم-ىبنىگامئەعشق ۵-كارنامۇعشق

۵ - کارنامزشش پر

بد شذکره

۵. بری خانه الیشیا مک سوسائٹی بنگال بس ایک کتاب" مرفع تصویر" ہی ہاراخیال ہوکہ بری خانداور مرفع نصویر ایک ہی چنر کے دو حقے ہیں۔ ۸۔ دلوان نظم



رباعیات معلص کے ایک خود نوشته نسخے کا ایک ورق (پنجاب یونیورسٹی گیرانی کا لیکشن)

لیے سند نہ سمجھے جائے تھے اس سے کہ فارسی کا اصلی ما ہر شمجھے معنوں میں ایک ایرانی ہی ہوسکتا ہی مذکر مرسلان اس عہدیں سمجھے فارسی کا معبار قائم کر سنے کی مزید ضرورت اس بیے بھی تھی کہ شاہی دفاتر کے ملاز مین کی زبان صاف مند متنی کہ شاہراسی ناصاف اور غیر شستہ زبان کا رواج مُستنفین تک بھی جا بہنیا تھا اس عزودت کی بنا پراس عہد میں بیشاد گفت فریس بیدا ہوئے جن میں خان آرتو ، ہما دا مُستنف، وارستہ احد طیک بند بہر آرتا بی ذکریں۔

ان نفات کی ایک بڑی نزو۔ ت بیخی کہ عام لوگ صرف کی بی فارسی سے
اشنا ہونے نے ادران ۔ وزمرہ و محاورات سے بوئے لوگوں میں ایران کے اندہ
دائے ہو۔ ت تے محص نا واقف ہوتے تھے جن بخی قبیل نے اپنی تصنیفات میں اس
کا بار ہا ذکر کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر مہند ستانیوں میں سے کسی کو ایرا نبوں کے
ساتھ گفتگو کا موقعہ ہوتا تو افہام تعنہ مسے بھی تن صرد مہنا - اِس صرورت کو پورا
کرنے کے لیے کئی ایسی گفات کھی گئیں جن میں صرف ان الفاظ کا اندواج محق ا
جن سے ہند ستانی فارسی واں نا اُشنا ہونے اس کام کی تکمیل کے لیے افت واپن کی گفتگو سے استنا دکرنا پڑتا جہانچے مصنف کو زباں وانوں کی کتابوں اور ان کی گفتگو سے استنا دکرنا پڑتا جہانچے مصنف سے خود دییا ہے میں بیان کیا ہی۔

" برخلاف فرمهٔنگ نوسیال که بتحریر لغات قدیم مصروف بوده بتجقتی مصطلحات فارسی گویان ما زه توجهے منوده آید...... واز خدمت زبال دان معتبر بیایر تحقیق رسید"

• انصنیف کی اریخ نو دمصنف نے دبیا ہے میں کھی ہوجو کم الصنیف استحقیق اصطلاحات کے اعداد کے برابر ہوئینی مثلا ہجری

له مرأة الاصطلاح افلى ملوك يونيوت في التيريري لا بور، ورق ا

بانکی پورلائبریری کا فہرست نگار لکھتا ہوکہ کتاب کے آخریں مثالہ ہوئ کی بجائے پری کی بجائے دیاست اللہ ہوئ کی بجا سے سخت میں ایسی کوئ عبارت بہیں می کتاب میں جابجا وا قعامت کو سنوں کے ساتھ مقید کیا گیا ہو جائج سمت کا درق وہ نبریل خلعت ۔ سمت اللہ میں موجود ہو بمثلاً ورق وہ نبریل خلعت ۔

مع سر سر المعنف نے دیا ہے ہیں اپنے گافذ کا ذکر تہیں کیا عرف کیا ب کے ماخل انتاکہا ہی وازخدمت زباں دانان معتبر ببایر تحقیق رسید معنف نے شدّت کے ساقھ اس احری یا بندی کی ہو کہا ہنے زمانے کے تازہ گو کھوں کے اشعادا ور عبادات کو بطور سندہ ٹیں کرے بسراج الدین اُرز و سعیدا خر فعا حت علی خاں راضی ، شرف الدین پہتم ، علی حزیں ، صائب ، رضی دانش مزانجات وغیرہ کے اشعاد عام طور پر لیستے ہی اور حقیقت یہ ہو کہ برط بھے معنف مزانجات وغیرہ کے اشعاد عام طور پر لیستے ہی اور حقیقت یہ ہو کہ برط بھے معنف مزانجات وغیرہ کے اشعاد عام طور پر لیستے ہی اور حقیقت یہ ہو کہ برط بھے معنف اسل اسی اس کا مقام پر لئھتا ہو کہ بعض لوگوں کو اس طر عمل پر اعزان مقام پر لئھتا ہو کہ بعض لوگوں کو اس طرز عمل پر اعزان کی مقام پر لئھتا ہو دور کی پرند کہ ایں جو شیم اسنا داست کہ ہو "صاحبان ایں نن بردا تم حود ف نور دہ گیرند کہ ایں جو شیم اسنا داست کہ کو ان انداز مقال بڑوید دگاہ از عنایت خاں "پھراس کا جواب یوں دیا ہز علوم باد کہ کے ابنہا اہل ایراند وزباں داں بستند ، دوم ان کسان اندکہ شل مزاها لب کیم وقدسی ولیم رفیق شاں بودند "

مختص نے اپنے مسلمات کی بنایا تو زماں دانوں کے اشعاد بردھی ہی است ان فہرست بائی بودج و۔ ص ۱۳ - عدد ۱۰ ملہ دراگر برسر فرالادنہی نرم شودگی شرح یں مختص نے ایک قصد دیا ہو جس کا آغازیوں ہو" حالا کہرسال ، ۱۵ است ان می سی اس واقع بردیں رفذ ہاکہ سال ہجری ، ۱۱ ست"

سع مراة الاصطلاح . ودق و ب رنبل سركوتى)

یاان کی کتا بون پریاان کی گفتگو پر چراخ برایت، اشال مرزا محدفروشی بسراج پیخ حجّست ساطع ملّا ساطع ، شحفهٔ سامی آندکرهٔ طاهرنصراً با دی ، فرسهٔنگ جهانگیری، واقعات بابری وغیره کا ذکرکتاب بی آیا پر گایسامعلوم ہوتا ہوکہ خلّص نے زیادہ تر سراج اللغہ، حجبت مساطع اورامثال مرزا محدفروتنی کی ط ف توجہ کی ہی۔

ر ترسیب اینات کوحرد ف آبی کی بنا پر مترب کیا ہی صرف میا درات اور آنعالات مرتبیب وغیرہ کا اندراج کیا گیا ہی ہرددیف کے آخیس مقالوں کو بیش کیا گیا ہی میں سیعین مصرفوں اور شعروں کی صورت بیں ہیں جن کو امثال موزوں کی مورت بیں ہیں جن کو امثال موزوں کی کہا گیا ہوا در کچھ نشریں بی ان کو امثال غیر موزوں کے نام سے تعبیر کیا ہی بیعین اوقات الفاظ کے ضمن میں اجھن اور چیزوں کا ذکر آجاتا ہی جن کا بظاہر اس دلیف سے کوئی تعتی بہیں ہوتا یثلاً نشکر ایک لفظ ہی اس کے ضمن میں نوش نولیں کا ذکر آگیا ہی اور ساتھ ہی ہوا بیت اللہ خوش نولیں کا تذکرہ ہی بعبین اوقات الفاظ کی تشریح کے طور پر کہا نیوں اور مطیفوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہی جن میں گاہے گی تشریح کے طور پر کہا نیوں اور مطیفوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہی جن میں گاہے گاہے ایک تشریح کے طور پر کہا نیوں اور مطیفوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہی جن میں کا ہے گاہے اپنے تجربات بیش کیے ہیں غرض کتاب کی ترشیب و تدوین میں یہ الو کھی گئی ہی جواس کو دوسری لغات سے متاذکر تی ہی۔

مراة الاصطلاح كى خصوصيات ادر صرف بين المطلاحات تكرى عند بين ادر صرف بين المراة الاصطلاحات تكرى عنده بين ادر صرف بين المراق المراق عندان مراة جهال كيك بين المراق بين المراق المر

ترشيب مين فائده الطايا كيا ببور

۳- بیر کتاب اس کمی کوکسی حدیک پوراکرتی ہی جو بہاری سیاسی تاریخوں میں موجود ہے معاشرتی حالات کا ملااس قدر دشوار ہی کہ ان کے متعلق معمولی واقعات کا معلوم کر لینا بھی غنیمت ہی۔ انتظامات ساطنت، ہندت بیوں کے دسوم اور دیگرمشال کا معلوم کر لینا بھی غنیمت ہی۔ انتظامات ساطنت، ہندت بیوں کے دسوم اور دیگرمشال کا مال ہمیں ووسری تاریخ سے مہت کم ملتا ہی اوراسی کمی کومرا ق الاصطلاح کسی حد تک بولاکرتی ہی ہی ذریل میں مثال کے طور پر تجف بین وال کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے ہادے مقصد کی تشریح ہوجائے۔

إ-صوابط - يعنى تمام وه رواج بوحكومت كا دستورالعل عقر، ان كم متعلَّى كما ب بي جابجامنتشرطوريه ذكراً يا يح منصب كي قفيل رق ١٥ بْرِيل منصب) جاگيركي اقسام مثلاً خالصه شريفيه، صرف خاص، جاگيز بنول، برگ بها اوران می**ر فرق** (ق مها: اقطاع) احوال بینتوراعظم (ق ۱۷: ا حال دستور اعظم ) احوال شخواه اق ۱۱: احوال تنخواه ) وزیر کے تقرر کا قانون عالمگیرے عہدے وزیرے تقرر کے لیے کوئی ضابط منتقارت ،١٠ الوال رستوراعظم) ديوان تن كا ذكر اوراس كيمنصب كي تشريح -القاب وخطایات کا تغصیل حال و کیل مطلق کے خطابات (ق ۱۱: احوال القاب) سلطنت مغيير كي بعن أمرا كاحال وق 10: القاب بؤاب أصف حاه "شخواه كاچك جس كو برات "كيتے متع دق ٢٧، برات) مندستان ميں سركا رى خط وکمانت کے منعلق مختلف ضوابط رق ، اتبلیق ، منایستان میں د فتر تنخواه كو د فترتن كبيم بي تنخواه كي تنعلق بعض قوانين وضوالط رق ٩٥ بنخواه) ودبادون مين لباس كي تخصيص (ق ١٨: حيارقب) واروغه وخان اصدركا

سله علامت ت سيمراد درق بح

مغهوم ، خان سابال میرسایال کا منصب دق سو ۹ : خان سایاں) با دشاہو<sup>ں</sup> كى طرف عن أم الوجر" بالا يوش " يعنى ضلعت منى بهر رق ٩٩ : ضلعت > نهجيرية إلت كاحال وق ١٢٢: زنجيرعدالت) كواف كم تعنق صابطه رق ١٢٢: سنشين قافله) مبرتوزك اول ميرتوزك دوم كابيان (ق ٥٥ البحب سياول) طغرابعنی فران نویسی کے ختلف طریقے رق ۱۲۱ طغرا) تناہی خیمے دغیر محصیت ماین اق ۱۹۲ عناب فورق) درخواست ماعضداشت کاصالطه رق ۱۹۶۰ عرضداشت) فروان بالمشا فهدات ١٤٠ فروان بالمشافهم لباس كي خصيص شابی درباروسیس رق ۱۱، قرقاول میرشکاد کاعبده رق ۱۷، برقاول غرض اس طرح کے حالات منتشر صورت میں ملتے ہیں جومنعلیہ سلطنت کے عدية خرك درباري نظم ونسق يرف طرخوا هروشي والسنتي سب - سوم کا تذکره به شلاً " بیره ویان سک زیرعنوان شاوی کی رسوم بر شبسره رق ۲۸ مسبینهٔ الوان ایک زیر عنوان مبشن نورونه مال رق ۲۸ م). موميركاحال ان ١١: ترخ طلا) مندستان مي سيريم بوكدس ورواس سے آتے ہی اس سے واپس مہیں جاتے رید اوٹنا میں کاطرانقہ ہران ۱۹۲۰ تغیروادن راه) سالگرد کی سمرن ۱۲۰ اسالگرد) بهم مارگیدی کی سوم رق ۱۲۵ شرب البهود)"سنى" كا ذكررت ١٢٩ بستى) وغيره-

میں بہابیت عمدہ نیار بوزا تھا رق ۱۹۰: دربینت نمک کی کائیں ہمندستان میں رق ۱۹۷: سنگ نمک کھٹنا بہری کا شکار بہا بیت عمدہ حال رق ۱۹۱: شکار قمر غر) فن تصویر کشی رق ۱۵۱، ۱۵۰: صورت جا دو) عطر گلاب بیٹا دہیں بکثرت ہوتا تھا رق ۱۹: عطر گلاب تہوہ کا دکھیب بیان رق ۱۵،۱۱، ۱۵،۵۱: تہوہ) کیولوں کی مختلف اقسام جوائس وقت ہن رستان میں موجود تھے رق ۱۹، ۱۹۰: الله عباسی) فن میناکاری رق ۲۰۰: میناکار) اس زمانے کے لباس کا مختصر ساحال رق ۲۱۹: بیار بیرایس)

م - چوتھی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہوکہ اس میں معاصرین کا حال بھی ملتا ہر ۔ اس میں شک تہنیں کہ وہ حالات اتنے زیاد فضیلی نہیں جننے کہ دوسرے مذکرول س منتاي الرم كويد دكيونا واسي كرايك كفت كى كتاب اس قدوفسيل كي تحل بعى بنير بوكتى ا در بورسرسرى حالات مراقيس منتي ي ده بوجه مينى بوسن كم بنهايت ہی مُسنتدا ورمعسر مجھے جانے کے قابل میں ذیل کے حالات اس کتاب سے ملتے ہیں،۔ وكرىعف أمل ملطنت بعنمن مقدّم (ق ١٥ القاب نواب معاليه على وزلباش خال أمبر كامال رق ١٩: أميد) راجاد بإرام عمم مُعتنف رق ٢٠: انگشترزههار) زا برعلی خان سخیارت ۱۱ ب بایت خود کرفتن) موایت الله نوش زيس كا حال وق مروبست فيكل واجا مردى وام والدمعتنف كالتمورا سامال دق و ۵ : تحت الحنك) مرزا معاتمب كا مختصرعال رق و ۹ : تركرون) را جابری سنگه تیرانداز رق ۱، تیر محداحس ساتم وق ۹، جنین دوری) شكسته زييون كاحال رق مه، خطشكت، دائے زا ده مركرن رق مه، : وشت لانه) داجا جوسنگوكا حال رق ۱۲۰ زربغت، جهان آدابيم رق ۱۲۱: زرگل) الادت خال (ن ۱۲۲ ؛ زلو) معززخال انسَررق ۱۲۴ زیر دزیم

اشم خال محزول رق ۱۳۱: سرخ شدن ) محمد علی حرّی رق ۱۳۱: شکارجرگر مرزاعبد الغنی بیگ قبول و بسرش گرامی (ق ۱۵۱، ۱۵۲: شیرهاجی ) میر شرف الدین بیآیم حشت رق ۱۵۱، ۱۵۱: صندل دنگ ، دومعتورول کاهال جن کے نام گوردهن و چرن داس تھے (ق ۱۵۰: صورت نوسی) نعمت الله خال مرحم رق ۱۹۳، طویا رواصلات ، محمد خال دیوانه انیونی رق ۱۹: کوکنار) اس فهرست بین اکثر کوک مختلص کے معاصر بین ۔ دی اس کی ترتیب انوکھی ہی جس کا خشور اساحال بہلے انجابی ہے۔ رو اس کی ترتیب انوکھی ہی جس کا خشور اساحال بہلے انجابی ہے۔

بہارعجم نے خلق کی منت سے کافی فائدہ اٹھایا ہو۔ اکثر الفاظ بہا رحجم نے باکس حرف برحرف نقل کر سیے بی مثلاً چوز سفد وغیرہ بعض اوقات بہار مخلق کی عبارت بقل کرتا ہے اور اپنی طرف سے بھی معلومات کا امنا فرکرتا ہے البتہ خلق کے معبورات الفاظ کو حذف کر دیتا ہے۔

بہاریجم کی آخری المدلیق میں (سلافائ وکشور دیا بچسخوسی) اُخذ میں اندوا مخلص کی بجائے خلص کاشی کا ذکر آتا ہے حالانکہ یہ صحیح بہیں خلیمات کا کوئی رسالہ لغت میں ہے کہ بہیں آیا اور مذخلص آ نامنا خربی ہے کہ بہارے کا کوئی رسالہ لغت میں ہے کہ بہیں آیا اور مذخلص آ نامنا خربی ہے کہ بہارے اس کو اپنے آخری ایڈ لیشن میں استعمال کیا ہو لبکن ابتدائی لنخوں میں اس کا ذکر تک بھی نہ کیا ہو۔ اس کی تر دید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بائی بورالا بری بین اندرمن کا جو خلاصہ بہار عجم موجود ہے اس میں صاف طور پر "اندرام مخلق" مرقوم ہی نیز خودصاحب بہار عجم موجود ہے اس میں صاف طور پر "اندرام مخلق" مرقوم ہی نیز خودصاحب بہار عجم موجود ہے اس میں صاف طور پر "اندرام مخلق" مرقوم ہی نیز خودصاحب بہار عجم موجود ہے اس میں ماندرام کے فرہنگ کا ذکر کرتا ہی بین ان حالات میں مولئہ بالا عبارت طباعت کی علی سے ذیا دہ کیا تینیت رکھنی ہی۔

وأرستهاس كتاب كا ذكر بني كرتا ا دركوئي تعجب بنبي كه وارسته سن

دیدہ ودانستہ اس کے ذکرسے اعراض کیا ہو۔ ان لغات کی تقابی جیشیت پر ہم مہآر کے ذکریں روشنی ڈالیں گے.

# سيالكوني مل وآرشنه مصطلحات وارتشر

وارسته، سیالکونی مل سیالکوط کارین والاتھا بعن مقتف السی نی نیج کالناصی بنی میں میں اس سے بنتیج کالناصی بنی کہا ہیں کہ اس سے بنتیج کالناصی بنی کہاں کو مقام بیالیش لا ہور کھا۔ وارسته کا نام ہی اس کے مقام بیالیش بر دلالت کرتا ہو۔ ہندووں میں سیالکوٹی مل، بینا وری مل، مرتسری لال وغیرہ امول کا دواج عام ہو لہٰذا اس امر کے تسلیم کرنے بین کوئی شبہ منہیں ہو کہ سیالکوٹی مل کا یہ نام اس کے میالکوٹ میں بیدا ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہوگا۔

وآرسته کے تعلیمی، خاندانی اور دیگیر حالات پر تاریکی کا ایک بر ده جهایا ہُوا ہے۔ وآرستہ کی نصنیفات سے اس امر کا بتاحید ہر کر بر مجرعی رائج سیالکوئی اس کے اُساد تھے میر مجرعی من النظم میں فوت ہوئے اور بقول سرخوش اپنے وقت کے احتجے شاءوں میں سے تھے۔ ان کے حالات خزائہ عامرہ اور نذکر کہ منزوش اور نشر مشتق میں بل سکتے ہیں۔ بیمعلوم بنیں ہوسکا کہ وارستہ نے میر مجمع علی سے کس نشر مِشت میں اس میں وشاعری کا ذوق ان سے پایا ہو اس لیے کہ شعبہ علم میں ان تو کوئی خاص شہرت حاصل رہیں۔

له کل دعن ربانکی بورلائبریتری فهرست ج. یس ۱۳۳۳) که موید بران و م

سَكَ بُوخَن كُنظرٌ بوشنوص ٣٠ الله خشارٌ مصطلحات ومطلع السعِدين

عمرکا ٔ خری حقد وایستہ نے ڈیمہ فاندی خاں میں بسرکیا اور اسی مقام پر سندالت میں جل بسا۔

ارساله معارف بین ایک معنون کے سلط بی وارستہ کے سیال میں وارستہ کے سیال میں ایران بی رہا جہاں دوارباب علم وفقل کی صحبت سے علی فائدہ اُٹھا تا دہا ،اسی طرح بلوخمن صاحب نے کفر بیز نیز بین وارستہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہو کہ اس نے ایران کی سیاحت کی اور دہاں عرصہ وراز تاک قیام پزیر دہ کر محاودات کی تھیتی ہیں مصروف دہا ،ہم اس اور دہاں عرصہ وراز تاک قیام پزیر دہ کر محاودات کی تھیتی ہیں مصروف دہا ،ہم اس بارے بی کوئی حتی دائے بیان کا بارے بی کوئی حتی دائے بیان کا بارے بی کوئی حتی دائے بیان کا ماحب نے بیان کا ماخذ نہیں بتایا ۔اسی طرح بلوخمن صاحب نے بھی کسی کتا ہوا کہ بہیں دیا۔ اسم طلحات الشعار وارستہ کے دیا ہے کے ان الفاظ سے شبہ بیدا ہوست ہو۔ "ناچار دوآرستہ" کے دیا ہے کے ان الفاظ سے شبہ بیدا ہوست ہو۔ "ناچار دوآرستہ" کے دیا ہے کے ان الفاظ سے شبہ بیدا ہوست ہو۔ "ناچار دوری طاش بسر بردم"

شاعری میں بلندیا برندر رکھتا تھا جنانجہ اس کے کلام کاکوئی ہنونہ ہمادے پاس
موجود نہیں اس کی سب سے بڑی فضیلت اس کی انشا پر دازی ا ورمحاورہ وائی
ہو۔اکٹر تذکرے چنکہ شعرکے ہالات بیشل ہیں اس لیے ان ہی وآرستہ کا ذکر مذا ان
بالکل قدرتی ا مرمعلوم ہوتا ہی و آرسند کے مشہور مذہو سکنے کی وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہو
کہ چنکہ دارستہ نے اپنی عمر پنجاب ہی میں بسر کی ہی ا ورمراکز علی مثلاً دہلی دہ کھنؤ ہیں
اسے آئے کا کم اتفاق ہوا ہی اس لیے تذکرہ فراسوں کی نگاہ سے اوجبل ہی دہا ورث کوئی وجر بنہیں کہ حب تذکر وال میں عمولی لوگوں کے حالات مل سکتے ہوں تو
وارشتہ جمیا محقق ا ورانشا پر داز اس طرح پر دہ گمنا می ہیں رہتا ۔اسے جس قدر
بی میں رہتا ۔اسے جس قدر
بی میں میں دہا ۔اسے جس قدر

اشیخ محرعلی حزیں حبب ہندستان میں وارد ہوئے تو کچھ مخرعلی حزیں حب ہندستان میں وارد ہوئے تو کچھ کی ہوئی معروف ہوگئے بہاں کے شعراکی مذہبت کی، اور بقول واحستانی باوجد منت سماجت و نہما لیش کے بھی اس شخطے کونہ چیوڑا۔ ان کی اس حرکت سے مناستان کے اہل علم و فضل میں اُن کے خلاف غیظ و عضب کا ایک طوفان میں سن سن علی میں مناست کے کلام پر بھی مخالفانہ کہ جینی بیا ہوگیا۔ شنج محرعل سزیں نے محدافشل نا بھت کے کلام پر بھی مخالفانہ کہ جینی معد ہااعتراض کیے مان آ دو من می حزیں کے دیوان میں سے مقیم اشعان کا کہ اس برخ ابت کے بیا و فشل کے دیوان میں سے مقیم اشعان کا کہ ان بہت کے مان مرح و میں ہوئی کی گئی اس برخ ابت کے ہیں جو نکہ علادہ فرم و تقوی میں گئی اس برخ کے مان اور خ میں جو تیں کے دیوان میں سے مقیم اشعان کا کہ کے اس لیے خود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مند بیا ہوگئے اس لیے فود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مند بیا ہوگئے میں منسلک نفا اُس نے خود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مند بیا ہوگئے جانے وارشتہ بھی کئی حدیک ان کی سلک اوا دت میں منسلک نفا اُس نے خود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مند بیا ہوگئے میں منسلک نفا اُس نے خود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مند بیا ہوگئے میں منسلک نفا اُس نے خود ہندستان میں اُن کے مہت سے عقیدت مند بیا ہوگئے جنا نئے وارشتہ بھی کئی صدیک ان کی سلک اوا دت میں منسلک نفا اُس نے

اله دياعن الشعر (ظمي نسخة يونيوسطى لا تريدى) ووق ٢٥

خان ارتوکی کتاب تنبیه الغافلین کے مقابے یں" رجم الشیاطین" نام ایک رسالہ کھا جس بین خان ارتو کے اعتراضات کی تر دید کی ہے۔ اس بات سے ہم یہ تیج نکال سکتے ہیں کہ وارشتہ کے نزدیک ایرانی شعرا زیا دہ قابلِ سند سقے ۔ برنسبت ہندستانبول کے خواہ وہ خان ارتو کا منصب ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ "ابرانیٹ بیندی کے جوش میں وارشتہ صطلحات بی خان ارتو واور دو سرے ہندستانی شعرا کے اشعاد بطور بسند ہیں کرنے میں احتیاط سے کام ایت ہے۔ تنا ہم ہندستانی شعرا کے اشعاد بطور بسند ہیں کرنے میں احتیاط سے کام ایت ہے۔ تنا ہم ابنی دوسری کتا ہے اسعدین میں کہیں کہیں کہیں تراج المحققین "کے قول کو تسلیم ابنی دوسری کتا ہے اسعدین میں کہیں کہیں اسعدین میں کس

وارسته کالمی ما حول کے لیا ایسے شہریں پیدا ہوا تھا جوا پنی علی مرکومیوں اور ذوال کا بنجاب بھریں خاص شہرت دکھتا تھا۔ اکبر کے زمانے میں مولانا کے فرائن کے فرزند کمال الدین میں اور شاہ جہاں کے ذمانے میں مولانا عبدالحکیم اورائن کے فرزند مولانا عبدالند کا علم دفعنل تمام طلبۂ علم کے لیے باعث کشش دہ جبکا تھا۔ اس کے علاوہ سیا کو شے کے علاوہ سیا کو شے کے مال خارجہ کا غذ بھی مشہور ستھے۔ وارشتہ کے اُس دمیر محمد علی دائج بھی سیا کو ش کے دہنے والے تھے۔ وارشتہ کی افرائن تربیت براس ماحول کا اثر ضرور بڑا ہوگا۔ جنانچ معلوم ہوتا ہو کہ وارشتہ کی طبیعت میں سطیت کی بجائے میں اور تنگ نعیا کی بجائے وسیع النظری موجود کی طبیعت میں سطیت کی بجائے میں آئی۔

ورت منظید ورت منظید محقق رشیدی نظیم الفت می جوداسته تجویز کمیاطفا وا آسند

له خلامتدالتواريخ سجان داست\_ص

نے اس داستے برحل کراس کی تکیل کی کوشش کی متاخرین وارستہ کو استاد تسلیم كرتے ہيں علم شعركو وارسته نے نئى تركيب سے بدون كيا جنائحية مطلع السعارين" کے ذکریں سم فدر کے تفصیل کے ساتھ بان کریں گے وارستدانشا میں خاص شم کے خیالات کا یابند کھا وہ "تعرف" کوشعریں جائز پر مجمتا کھا بغمت خان عالی سنے محاصرة حبدراً با ديمي جواندا ذاختيا دكيا بح وأرتشه اس كامخالف تقابينا نخيم علع إسعدين رص ٨٨) مي لكها بي: فنان عالى شرك كمنتصمن حبل ملائى انشاكرده قابل وثوق

ر . ا بهماس کی کتاب "صفات کا منات "سے اس کی نیز کا منور بیش

« درصفت روزجعه :جمعه با دشام سیست نامودکه درمسا جد خطبه بنامش خوانندو در مارس خطآنا دى بفرمانش مي نكارند نے نے ریاضت کیشےست کہ ماام ایئرسیدہ مے نوائد اسورہ توب برزبان می داند ا دسیر بازارسیت که یک بدرمتاع در داسته اش مهي ست والكثرت اسباب كرامت رشك بإزارمينا السطوت أحتسابش بيايدُ رندار بُروبيانها خالى ست " رصفات كائنات

ص سور)

اس کے دیوان کا کہیں ذکر نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب دیوان کہیں اور نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب ویوان نہیں گئے اس کے کچھ استعار صطلحات میں ملتے ہیں لیکن وہ منونے کا کام نیں دے سکتے اس سے ہم نظرانداز کرتے ہیں۔ وآرستركي تصنيفات يربي:-دامصطلحات الشعر

ادبيات فارسي مي مندوون كالبطنه

(١٧)مطلع السعدين

رس، صفات كأننات ياعجانب وغرائب

رم) جماب شانی یارهم الشیاطین

(٥) جنگ دنگارنگ یا تذکرهٔ وارسته

اس مقام رہم صرف مطلحات کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ منبر م تا مے بیے حاشیہ ملاحظ ہو۔

مطلع السعارین اس فن پر دست بدالدین وطواط کی کتاب " معالی اسی کی گئی ہو مطلع السعارین اسی برجت کی گئی ہو مطلع السعارین ان میں وطواط کی بروی کی گئی ہو۔ وطواط نے جوان التوالی طور پر بریان کی حقیق میں ہی ہی ہی ہیں سب نے انھیں اضاد کو قائم دکھا۔ وارت کی جدت افرین طبیعت نے اس میدان بی بھی جنت کو مدنظ رکھا اورائس نے مطلع السعاری بی متا غرین کے اشعار کو بطور سندیش کیا مطلع السعاری کو مدنظ رکھا اورائس نے مطلع السعاری بی متابوط ہوتی جاتی ہوکہ وارت کی نظر تقلید اور کو مارند بیروی کے مطالع سے ہادی یہ دلئے اور ایسی مانی دائے دکھتا ہی اس کے ایسی عزودی بہیں کہ وہ اسلان کی دائے کے مطابق ہی ہو ۔ یہ کا برمند میں اپنی دائے دکھتا ہی اس کے لئے عزودی بہیں کہ وہ اسلان کی دائے کے مطابق ہی ہو ۔ یہ کا برمند میں اپنی دائے دکھتا ہی ہوا ودائس کا ایک انتی پیز ب یہ بیک لا بروری میں موجود ہوتی۔

عدفات کامنات القاریب کے مطابق نشر کے ناسی انشا پر دازوں کی تعنیفات سے ختلف مواقع او فحتف علی ان بی وارش علی تعنیف مواقع او فحت علی ان بی وارش علی تعنیف مواقع ان بی مطابق نشر کے مخواس میں ان بی نشر بھی متی ہے۔ اندوام مختف کی نشر کے مخواس سے نشروع ہوتا ہی۔ اس کاب کا مختصر سا طال ترتیو نے بھی دیا ہی وریوسی میں موجود ہی۔ مس ۱۰۰۱) اس کا ایک علیم عیاب بینک لائم بری میں موجود ہی۔

(تقييرماشيص هنم اير لما خطركيج)

مفسطلی است الشعر امفردات اور چیده مسطلیات کامجبوعه برکمین کهی ممسطلی است الشعر امفردات بهی بی لیکن بالعموم اصطلاحات اور محاورات بهی کی بین لیکن بالعموم اصطلاحات اور محاورات بهی کو جمع کرینے براکتفاکی گئی ہو۔ دیباہی بین الکھا ہو کہ یہ کتا ب کے نام سے تعلق ہو۔ مؤلف دیبا چیس الکھتا ہو کہ " بین عمیر طفی سے فصحا اور شعرا کے دوا دین کا مطالعہ کرتا دہا اس سلیلی فارسی کے ناورا ورغوبی الاستحال محاورات کا علم ہوا جن کے حل کرنے کا فارسی نے نفت کی گئا بوں کو دہلی الحالا لیکن کوئی خاص ایدا دین کی بالاخر مجبور ہوکر ایرانی زبان وانوں کی طون توجہ کرنی پڑی استفالی بنده برس گزر گئے۔ اس کے بعد یہ مجبوعہ تیا دہ توا بعن محاورات کو می شامل کرلیا گیا۔ وہ موجود محتور ہوکر ایرانی زبان سال کو الله کا فائد ہ عام ہوان کو می شامل کرلیا گیا۔ وہ موجود محتور ہیں جدید محاور میں منزوک قراد دیا گیا ہو شامل ہیں کیے گئے۔

بقيدحاشيدصفحر ١٣٢

جنگ دنام میں اور دو کٹیالاگ (سیزع ص ۱۲۱) سے معلوم ہوا ہو ہو گئی۔ جنگ دنگارنگ اسیرنگر میں ۱۲۱ سے معلوم ہوا ہو ہیں۔
مفایین کے کھاؤسے ۲۰ یعنوان مقرد کیے گئے ہیں شعرا کے کا النزام ہیں کیا گیا ہو گئی دعنا
دبائی پیردج ۸ میں ۱۳۳۳) میں غالباسی کاب کو " تذکرے "کے نام سے موسوم کیا ہو۔
رجم الشیاطین فن اردوی کاب نبیہ النافلین کا جواب ہو۔ اس کاب ہیں اُن اعتراضات کی تردیا
رجم الشیاطین کی تی ہو جو فان اردو و نے عی تری کی شاعری ہے ہیں گئی دھا میں جواب فنانی ایک ہی تام میک کاب والب شافی ایک ہی کاب میں کاب میں اور جواب شافی ایک ہی کاب کی تام میک کاب و آرشہ کی طوف منسوب کی گئی ہو کوئی تعب مہیں کہ رجم النیاطین اور جواب شافی ایک ہی کاب کی دونام ہوں ۔ لے اجمل عبارت فارسی میں ہو

مصطلیات کے مافذیمیں :

فرينك جهانگيري ،كشف اللغات ،مؤيدالفصنال ، مدارالا فاصل ، قاموس ، تاج المصادر، شرح ديوان خاقانی ازشا دي آبا دی، شرح قصا تدانوري از فرابانی، بطائق مننوی معنوی ، صاح مجموعة ابراهیم شاهی منتخب اللغات ران کے علاوہ <u>" محاوره دا مان ایران "سیم بی استفاده کیا ہو ځواکٹر ربو کا خیال ہوکہ" محاوره دانان</u> ايران بيمي تُغنت كى كوئى كتاب برجس كالمتعسّف معلوم نهيس بهارى ماتيمي كيسى كنابكانام بنبي بلكراس سصصرف بيمرادي كدفخلف محاوره دارعلى سي مجاف محادرات کے بارے میں متصواب کیا گیا ہے۔ ادر بس۔

مصطلحات كود يحف سے علوم موتا ہى كەمۇلىف نے دىيابى يى اپنے سادے مأخار كانا منهبي ليا مبراعجم اورسراح اللغم كاذكر كتاب بي إرباأتا بهو كوكي تعجب تنهي كروآرسته في مراة الأصطلاح مخلف كولهي ديكها بهو ليكن جبال بهارعجم اور سراج اللغه ورخورا غتنا نببي وبإن مرآة الاصطلاح كأكيا ذكريبيءان كيعلاقا رساله ینجوم طوسی، تاریخ عالم ارائے عباسی ، طفرنامهٔ شرف الدین یزدی الذکرهٔ دولت شابى ، واقعات بابرى ، أيمن اكبرى ، تصنيفات ملامنيرو ملاظهورى وغيره كا ذكراً تا ہىء ايك كتاب" كُغتِ تركى "ستے ہمى فائده حاصل كيا ہىء

برامرقابلِ نعجب بركه وأرسته نے منتخب اللغات (عربی) اور قاموس كو بعي اينے متنفل ما نفدي شامل كيا ہو- حالانكە بنظام ران كتابوں سے وئى فائدہ م صل نہیں گیا۔

مصطلحات كى خصوصيت يهركه ده متاخرين يم محقق اور نقاد كي سينيت سے

بہت شہرت رکھتا ہی۔ رشیدی نے لغت بی سب سے پہلے تنقید وجرح کا قا ، ا بكالا خان أردوني مسطريق كواستعال كيابي وربيبيا سيمصنف كالمجي وصف خاص معلوم ہوتا ہن وہ حرف محا ورات اور اصطلاحات کو إ دھراً دھر سے جمع ہی منہیں کرتا بلکہ سرم لفظ، سرم محاورے را یک نظر الله اللہ اس کے بند بند كو حُبِلاً كرتا بح يُقبيهُ وا ورخالص ايراني كے نقط و نسط اس كو بر كلمتا ہى -اس کے بدار آب بی شامل کرتا ہے بہارے خیال میں وارستہ کی سب سے بطری غوبی بیه که و چین کانسیای ادر ننقید کا عادی هر بنیانچین و تیجینی کم صطلحات میں فارسی محا وروں برایک نا فدانہ نبگاہ ڈالی گئی ہو وہ بزرگوں کے ذخبرہ علم کولتیا ہی کہیں ان کے متلمات براعتراض کرنا ہی کہیں اُن کو نبول کرنا ہی لیکن نتے زمانے کے مطابق اس براضا فہ کرتا ہی کہیں تر دید کرتا ہی کہیں تا تبدیغوض اسی طرح ایک خاص معیار کے مطابق نقار وجرح کا تن ا داکرتا ہی ہم زیل کی سطور میں وارستنہ كي اس وصف خاص كے نحلف بہلووں كى نشريج كرنے ہيں -

چراغ برایت سے مقابلہ چراغ برایت سے مقابلہ الآنا ہی مثلاً ہم ہیں چراغ ہدایت کے ساتھ وارشہ كامقابله كرتے ہيں:

دا نسند ( محاوره دانان ایران)

پراغ ہرایت

م برائبنه زدن و یخین : رسیمست | چول کسیعزم سفرانها نر ایراکس ور که در قفائے شخصے که نسفری روده آب کوے اوچند برگب سبز برا کینه گزا نستراب براً مینه بریز ندکه بسلامت بازاید دای ایرآن ریزند داین داشگون زود بیمیدنا را شگون دانند.

#### وارتسته

نظام دست عنیب ے دیدہ ما ترکنم ازاشک چرفتی از بزم درتف کے سفرے آب براکینہ زنن ر

طغراب

کوئے تو منزلگه است درسفر اکثنا برمیخ اکینه آب از پی بیگانه ریز گرسینن آکینه وحشم ترکر دن اکینه از پی داشتن و آب از پیر رخیتن بهانست -هاتنس ده

کیست آل کس که برا بوال مسافرگرید حبیشیم آئینه بدنبال مسافرگرید

ہم اور است ے

جنال افتادم ازطاق دل برنحبتا صائب که وقت رفتنم اکینه چشم تریفے سازد

سنجر کاشی ک

سکندر از پیم آئینه داشت هین ودارط جمم زباده سنیبت کشید وقتِ شدن بیلی کاشی وباعی ۵

أنائكه بدامان حياست أويزند

## چراغ ہرایت

طَغَرا هه کوے تو منز لگه است درسفراً شنا بر دُرخ آئینه آب از پر بیگاندریز راس کے بعد آئیر کاشعردیا ہی مردن سفرلیست چندازاں بگریزند اشکے کہ بریز ندعزیزاں درمرگ ا ہے ست کہ در پڑ مسافردین ند

اسى طرح باره ، وايم، واكشيدن كى تشريح نها بت تفصيلي بى ان الفال واصطلاحات کی تشریح میں حبیباکہ اوریکی مثال سے واضح ہوگیا ہوگا بہبت سے اشعار پین کیے گئے ہیں اس کے مقابلے ہیں " چراغ ہدایت " کا بای مختصر اوراجمالی ہوا وراشعار بھی ایک دون ہے۔

اكثرا وقات وأرسته جراغ بدايت كيكسى مصنمون كولتيا هرا وركبيراس برجرح كرتا بي اس كيسفم كو دا صح كرتا بي \_ ح اغ دايت

وباليده شودا بنها اطلاق أن را برمبوه دانند خصوصاً. الأول بوالا قوى ر محورند مي كا نقرولاً ما تو)

آب بوست افكندن ميوه -انست كم اكثرے برأ نندكم كنا بداذ بالبدن است ج ل ميوه سريختكي رسد أب از جو سرميوه مطلقاً وما خذا آب باليدن ولوومشك بيوست أيد ولوست ازخشى به رطوبت برالبست و بعضے كو بندكر يوں ميوه گراید ولهذا طفلے داکہ بالغ شود باسطلاح | بخینی دمداکب از چوہرمیوہ بہرست کید درال كويندكه آب بوست افكنده ات ومثل ميوه رسيده سعيداً شرف سه میوه شیرین نوودون آب انداز دبوست انطهوری کی مباعی سکیم کا شعرا ورساطَع 14-

أن بردن ماجرا كنايه ازنهايت أكال اكنايه است از نهايت النكال وغرابت واستعباب واستغراب صانت رهيرتاتير أن ريهرسندي عبدالغفورخال فآهل

حراع ہدایت کے علمی نسخے کا ابک ررق جس پر وارست کے اپنے مارے حکاهانع میں

ا دبیاتِ فارسی بن مندووں کا حِقلہ ا ورعالی کے اشعار پیش کیے ہیں)

عَالَى مُعْنَ ، تَأْتِيرِكُ الشعار مِينَ كِي ای اس کے بعداعتراض کیا ہوکہ) وبعضے اعزّه كه ما حرارا جزو محاوره فنميده اند غرابت دار د ـ

وآدسته كهتابهح أب شيراذ رأنام تهر گفتن آب درمیان وارد زیراکرجهور ا پرانیه ازان منکرند. چراغ ہرایت میں "آب شیراز"کے دومعنی درج ہی،۔ را) نہر شیراز ۲۰) شراب شیراز.

حِرَاغِ وايت بن وآيه كِمعني ميعاد | وآرسته كهتا بوكه" بخلاف الل لغت وآيه ہرروزہ "لکھے ہیں اور و تحمید کے اس کمبینے میعاد کفتن و بشعر مذکور کہ بہنئے مراد دران درست می شود متسک شدن پر غریب است" اور حقیقت بھی یہی ہوکہ

شعرسے استدلال کیا ہو۔ گر کام و حید از توطلب کر د، نرنجی جز سوختن خولیش دگر وایه ندارد اس شعرین "مراد" زیاده تعیم ای

وأركستهاس بباعتراص كرتا هجرا وركهتاهم ا كه باج مخوار وكنائية نوا سرنيزيكين از ثقات ايران مسموع شدكه اي لفظ مخصوص بخطاب نوابراست وإلا مرادف نيست"

عِزْعَ مِابِت نے "ماجی "کے معنے یں به عبارت مکمی هر" خراجی نیز همشیره و نوابرواي ازابل زبال تجنيق بيويسته

بعض صورتوں یں ہم دیکھتے ہیں کہ وارستہ کا بیان زیادہ معتبراورزیادہ

اثنرت ہے

يرازمعلومات بوتا بحرمثلأ

كه باشرنی سكه كنندوظا سراً مرا دا داشرنی كه براشرنی مسكوك گنند - درعهد اكبری "جون"است كدرائج دكن است، بالكم وجهائكيري درمند بيك رويد استرني مطلق طلام مسكوك را اشرني خواندة صورت كاؤوام مو وامثال أن نقش

الترت از حرص جربيي بزروسيم مم الترق ب

چراغ دایت: بت اشرنی صورتعیت | فارسته: بت اشرنی یا بنت زر صورتی مے کردندام کو تف ازیں تسم انٹرنی ویدہ.

چول مُبت اشرفی از بهر زرت ساخته اند اشرقت از حرص جیرهبیی بزروسیم مکر چول بُرت اشرفی از بهرِ زوت ساخراً

طغرا سه

دخسادئبت ذركه نبودش مثره يكسمر تاكشته نظر كردة أن رؤمثره دارد واشرنی که سردو رؤیش صورت مسکوک باشداک دا دوبتی گویند صادق دست

انسکم مهرسشان ببازار و ف قلبم چوطلائے دوبتی کشب عزیز

یہاں مؤلف کی جہانگیر کے ممالنا ہم استنا سے کے اُن طلائ اور نقرئ سکوں سے مراد ہی جو بروج دوازدہ گانہ کی نصاویر کے عالی میت تے۔اس قسم کے سکے احمد آباداور اگرہ کی شکالوں سے زیادہ عظے ہیں۔ له ال معلومات مدى بيرش فاخل اجل برونسسر شيراني صاحب كاممنون مول .

اس کے علاوہ بعض سنہ ری سکوں پر نود جہانگیر کی اپنی تصویر بھی ہواکرتی تھی۔
خان آرترواس کو "ہون" کامرادف کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ دکن ہیں لائے
تھا-ہارے نیال ہی و آرستہ کا بیان بمقا بدخان آرترو کے زیادہ درست معلم
ہوتا ہے۔اس فیم کے کچھ سکے اُستاد محترم پروفیسہ محمود خاں صاحب شیرانی کے
پاس بھی ہیں۔

سے استہ اورخان ارزو ہم استال الم ایک وارستہ کی حیرت انگیز قوت تنقید کو وارستہ اورخان ارزو کے بیاس کا جراغ ہرایت کے ساتھ مفابله كيا بحراب مم معف اور بهلوول عنه اس مستدير روشني والستهي .وارشه فتنقيد كے سلسكيں سب سے زيادہ سراج اللغة اور بہار عجم بر توجر كى ہر خوان أند أكرجيمقتلائ روزگار تخفيلكن وآرسته كى مقققا مذنظر سي خان ارزوهي منين بي وه بنهايت ني كلفي عدراج النعة كانام لين بي اس كے بيانات كو تواتا بي ان برجرح كرتا بى بسراج اللغةك بريانات كونسليم فدكران كى ايك وجر ييج معلوم ہونی ہو کہ وائستہ کے نزد کیب مندسان، زبان فارسی کے لیے سند نہیں اسنے جا سكتے وہ خان أكرزوك اشعاركو مثال كے طور يربيني كرنے سے بالعموم احتراز كرتا ہى -ايك جلّه" خطأتش فوال سكے بيان ميں خان أور وكاايك شعر سندا مين ك بولكن ساته مى يدلكه ديا متوكه دراشعار شعرات ولايت ديده نشد". ايك موقع يرككمتا إكك " ا ككاش ستعائ ايراني كه زبان داني حق اليتان ست، تمسك مي جست اتردد ازميان برفاست "افنوس بوكه بهادے پاسس سراج اللغة موجود نهين ورنهم أساني سع وارستد كم مانعواس كامقا باركسكتي مجبوراً خود وارست كربانات يراعادكرت موسة وه الفاظ بين كي جلت س جن كے سلسلے میں واُرشتہ نے خال اُرزَ وكے بال پراغزاض كيے ہیں و

" روزگاراست ایک زیرعنوان آرزد" کی تشریج پزیکته چینی کرتا ہی جس کاخلاصہ بیہ ہوکہ اُرزو نے سالک پزدی کے اس شعر پرشرح گلستاں میں اعتراض کیا ہی ہے

سالک منشیں بنا مُراِ دی نومید مباش دوزگاداست اَرْدَو کولفظ نامُرادی پراعتراص ہی اس کا خیال ہی کہ "سلب بلفظ منا ، درمواضع است کم محمول بطراتی مواطات باشد" وارستہ اس کے جواب میں لکھتا ہی "گؤتیم جوں باشد کہ کلام پشینیاں کہ امام نن ایشاں اند بصحت آں دال است حکم بغلط کردن ازا غلاط فاحش است "

"أل"كي نيرعنوان لكممّا بي "كه صاحب سارج اللغة ونصل ميم، وفرّ دوم تبقريب مئ شيراز نوشته كه نتراب خصوصيت به شيراز ندارد، بل شيشته خوب، درآل جا تهممى رسد ابرنشأ باب بادؤسخن بيداست كهجميع شعرائ ايران وبار نبوصين شراب شيراز، ترزبان كشته اند خِيانجير ..... دامشعار بطور سند) ..... الح فعلى بذانتقدير نغى نوبى شراب شيراز بخلاف جمبور ازمردم بندى الاصل غرابت الأس وآرسته اوربهار عجم السليم المن المن مصطلحات كومرتب كرايانفا وارسته المرسية الم كاكافي م قعم الا بوكامقابله بتلامًا ببحكه والسنندك ببارعجم كوبطور ما خذاستعال کی ہوسکین بہار عجم کے بیانات اور تشریج کو نہایت منفیدی نظرے دلکھا ہو یم بہاں ایک مثال بیش کرتے ہیں جس سے یہ تبلا نامقصود ہو کہ وآرسندما ورے سے زیادہ وافف ہراور اہل ایران کے اطوار و عادات سے بخوبی اشنا ہو۔ مَهَارَعِم ف نفظ مرك كي تشريح بن الكها ابنده وارتشراز تقات ايران شنيده كه ہو کم نیف شادمین ورمعنی سیت مذکور جرب کسے حوابد بودوا بدگرے بشناساند

کلاه را ا زمقدم سرکیسوکند و بمؤ خر

مربرساند واین گنایه است از پیدا

كردن سروروك خود وكويدبال مرا

بشناس كەمن بايں بزرگى وشجاعتم

درشعر عليم شفائ بتصريح ديده شد

ادبيات فارسي مين مندوون كاحتصه

شیخ گنجه [ بینی ۵ زسر ترک برداشت گفت منم ہزبری کدزیں گو نہ سٹیر افکنم]

هر بری کدری تونه مستیر اسم! نوشته اندکه وقت خوشی ومفاخرت

كلاه از سر بر داشتن رسم دلايت ست

آمان معنی از این کتاب ظاهر نبیست، دانشداعم بالقواب بل آخید دیده سند منگام تواضع از فرکیا

جنیں سم سرمے نہ یہ ہوانست کہ

كلاه الدسر مخالف برداشتن بود، بيني

كلاه از منخصم مقتول برداشته بمردم

لمودكهازمن حينين كاربو قوع آمده و

ای از راه مفاخرت باش، انتهی کلامه ای از راه مفاخرت باش، انتهی کلامه ایسی میارخم هارے خیال میں وارسنه کابیان زیاده صبح هر اوراس معاملے میں بہارتم

کی بے خبری کا بتا می<sup>ن</sup> ہی ہے۔ حالانکہ یہ قاعدہ عرب (اور ستاید عجم میں بھی) از سنبرقد کیم

ہے موجود کو سب کومعلوم ہو کہ حجاج نے ذیل کا شعر کونے کے منبر پر پڑھا تھا

اناابِنُ جَلا وطلاعُ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اندا أَضِعُ العسامةَ تَعِم بُوُن

لالرطیک چند بہآرے جب دوسری ایدسین تیاری تواس و قت وارس و قت و ارسنر کی مصطلحات سے بہت فائدہ اکھایا بنیانچہ نود دیباج بہارعجم بس

تعقة بيكم مجه رساله ببرافضل ناتبت مصطلحات وارسته ا وررساله مخلف

له ان معلوات کے لیے بی اپنسپل محدشفیج صاحب کا ممنون مول۔

ک بہلی ایڈلین نیادکر چکنے کے بعدرمائی ہوئی بوخمن کنٹر بیوشنر بی انتھتے ہیں کہ بہارے اس کا ب کو کا ملا بہارئم بی شامل کرایا یہی وجہ وکربیرمالدزیا وہ مشہود نہیں ہوسکا"ہم نے خود بھی بہارغم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہوا وراس منتج پر پہنچ ہیں کہ بہار بالعموم وارشنہ کی تمام عبارتوں کو حرف برحرف بہا پیم میں نیاز کر لیتا ہواور بین کم اس پر ننقید کرتا ہی۔ ذیل ہی ہم بعن الفاظ ومحا دوات بین کرتے ہیں جو بہارے وارشنہ سے حرف برحرف نقل کیے ہیں ۔

واتسته، آب ازاتش برون آوردن و برکشیدن امرغربیب غیرمکن بفهور اوردن شفیع اثر ہے

درگداز دل عجب دستی ست فرگان او کان استان برون آرد برنگ شیدگر

میرمتعزی م

من چوخوا بم كرد فريا وآب الأنش كرشم او چوخوا مد نحور دنستو يرانش افروز د لأب

نهارغم، الفِياً منظم الفياً

وَأَرْسُنهُ أَ إِن شدن معامله: برهم شدن معامله واز نظام افتا دن کا ر نعمت خان عالی در محاصرهٔ حیدرآبا دگوید" فقره" طاکفه را بمقتضائے وَاعْیَ فَنَا هُمُر فِی الْیَمُ معاملہ خیداں آبی شدکه دست از حیات مستعار مشتند؛ بیآر مُجم، ایضاً

اس کے علاوہ بیرا صطلاحات حرف بہ حرف بہار عجم اور وار ستدیں رتناظراں منظرالف) ملتی ہیں:۔

آب دا دن تینی و خبره آب برنسیان به آبدانی ، آبلهٔ بیتان ، تش تاک ، آتش ناک ، آتش کش ، آنش گیر، آتش گیره ، آتش نور دن ، آ دبار ، آخر ندار د، آدم به آوم می رسد ، آزا د درخست ، آستین از حثیم مرداشتن واز مزه و جدا کرها ، آسین برخ کشیدن، آسین برجیزے زدن، آسین برگزرگر برسودن، آسین برخیم وجبین ودبیه و دل کشیدن، آسین نداشتن، آسیک از دور بر داشتن، آسیائے فلاں بابحبیم خطرواز آب طلامی گردد، آسیک فلان از به آبروئ دائراست، آفتابگر، آفتاب مخربی، آلی، آوردن آب چیزے دا، آواز با داز رسانیه، المار، آئینہ حابی، آئینہ برمیتیانی سبنن، آیات متشابهات، آیات محکمات، آئینہ بیش نفس برنفس واشتن و بیش لب گرفتن، آئینه طائوس آئیبلاگرینہ تمثال دار، آئینہ تصویریا، آئینہ برانگشتری نشاندن، آئینہ دار، آئی جابی و جاب وعیرہ .

اس میں شاس نہیں کہ مہار عجم نے کہیں کہیں کا ط جھانٹ بھی کی ہر بعض اوقات وارستہ کی سنبت نریا دہ اضعار سند میں بیش کیے ہیں اور کھی کھی وارستہ سے مختلف باین بھی دنیا ہے تاہم ہمیں بر کہنے ہیں تابل نہیں کہ نہا رہے مصطلماتِ وارستہ کو کا طا بہار عجم میں شامل کر لیا ہی بہار سے وارستہ کے بیانات اور معانی بر بہت کم تنقید کی ہرا ور مبیا کہم سے سطور بالا میں محاورات کی فہرست دے کر واضح کر دیا ہی بہار سے وارستہ کی تاب ہو۔ بلا شہر بہار عجم فراف کی جہار سے وارستہ کی حامل ہی بالا ہم وقت نظر، نیادہ خیم ہرا ور بہت نیا وہ محاورات و مصطلحات کی حامل ہی تا ہم وقت نظر، نیادہ خیم ہرا ور بہت نیا وہ محاورات و مصطلحات کی حامل ہی تا ہم وقت نظر، نیادہ خیم میں انستہ کو بہتہ نیال کرتے ہیں بم صحت الفاظ ہشری و تنقید کے اعتباد سے ہم وارستہ کو بہتہ نیال کرتے ہیں بم اس مسئے بر زمادہ فعیل کے ساتھ بہار عجم کے بیان میں دیشنی والیں گے۔

" فرسنگ جهانگیری" وازشنه کے منتقل ما خدیں شامل ہجا ورمبندستان بس لغت کی ایک نها بیت ہی مستند اور معتبر کتاب خیال کی حاتی ہو یو تف نے ایک مقام پر فرس کی جهانگیری کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہی ب بیر فریب فرامان از صاحب اصطلاحات نقل لمؤدکہ آس علائے

ست كركنا دمزدوعات تعبيه كند تاطيور برمند كمال المعبل ت

درخانقاه باغ مه صادر مه وادواست تاپیرنیبهکشت حربیف کران برف ایفنا

اگرنیست اندر چن پرسسرینیه جرا ذاغ دا پرکند هرستگونه پر بها دن پس سرکردن واواره ساختن وصاحب فر بهنگ جهانگیری معنی "پیرینیه" پیرے که در تمام بذش موسے سیاه نمانده باشد، نوشته دسیت اقبل اورده .گرفتم در سیت مذکور نبطف این معنی داست قال منود کیکن در سیت دوم اصلاً در ست ہے شود، فلامحالہ قول شادح افردی صحیح ست فتاتل ۔

اورخفیقت بھی بہی ہوکہ صاحب جہانگیری نے اس شعرکے اندر زرا مكلف كرماته ميعنى بيداكيي إن در فدومر معنى نهايت باموقعه اورمناسبان وارسترك بعض اوربها والمهام المهاكم المهاكم المهاكم المهام كوسم بوجراتم عبوه كرياتے ہيں اس كى نظر بہت وسيع ہو،اس كى معلومات بہت زیاره پی اور کیپراس کا تنقیری مطالعه هاری نظرون بین اس کی و فعست کواور بھی نیادہ کر دتیا ہی مصطلحات میں مختلف بشیہ وروں کی اصطلاحات بھی ملتی ہی۔ جو" نبان" بن ایک خاص حیثیت رکھنی ہیں ۔ ایک صاحب علم اہل زبان اور غيرابي زبان يريمي فرق بوتا بحكه الل زبان كواسف مككى تمام اصطلاحات، عام لوگوں کے محا ورات ، الات ومصنوعات ، تشبیهات و کمنایات کاعلم ہونا ہو فارسی زبان کا روزمرہ سب زندہ زبانوں کی طرح کچھ مدت کے بعد تبدیل برجانا ہو۔ایک اہل زبان کواس متروک زمان کا حال معلوم ہوتا ہو اور وہ ہمیشرایس محا ورات والفاظ كے استعال كرنے سے اخراذ كرتا المحبنييں مك يعمروك قراد دیام و است اہل حرفہ کی اصطلاحات اور ان کے خاص الفاظ برعبور موتا ہے بخلاف اس کے غیرابل زبان کو صرف گابی فارسی سے وا قفیت ہوتی ہی اس لیے وہ علی زبان کے سواکوئی اور محاورہ نہیں جانتا ۔ وارس نے بہنیہ وروں کی اصطلاحات کا خاص خیال رکھا ہومنشبوں ، بہلوالوں ، بازی گرول وغیر ہم کے خاص الفاظ واصطلاحات بھی موجہ دہمیں جن کی تفصیل کو ہم مجوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔

مندی الامل محاولات انتیا و ارتشان اوراینی الاصل محاولات کو بالکل تسلیم ایرانیوں کے انتقلاط سے مصل ہوگئی تقیں وہ ہندی الاصل محاولات کی سختی ایرانیوں کے انتقلاط سے مصل ہوگئی تقیں وہ ہندی الاصل محاولات کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتا ہی وجہ ہو کہ وہ ہندستانی شعرا کے اشعاد کو بھی بطور سند نہیں بیش کرتا اس لیے کہ اس کے نزدیک استعال ہند، بلا عنت اور فصاحت کے فلا ف ہجاور رہیز بہت نی شعرا خالتی کے ہاں بہت ذیا دہ ہو۔ فصاحت کے فلا ف ہجاور رہیز بہت میں ناور محاولات فالدی کی اور محاولات فالدی کی ہواور است فالدی کی ہواور کھا ہو کہ یہ محاولات فالدی کی ہم اور کھا ہو کہ یہ محاولات فالدی کی ہم اور کھا ہو کہ یہ محاولات فالدی کی ہم بہت کم لوگوں کی ذبان پر ہیں محالا نکہ ایران میں ان کو شیوع حاصل ہو۔ مشلا ہم بہند وفتی حال ہو بہت کے کئے دیجیتن ، آب آ مینے رکھیتن ، آبی شدن محاولات ہمیں سے اکثر محاولات ہمیں و آرتشہ کی مصطلحات میں ہے ہیں۔

بهندی یا پنجابی مراد فات بهندی یا پنجابی مراد فات بهندی مراد فات الآیا ہو۔ مثلاً:-

= براٹھا جامئہ ناشوی = کورا

فازه = جنبای حيارسو = جوهبته حیاہ مبرز - سنڈاس چراغ ہندوافروختن = دوالیہ جرق = پنج لی قرّاز = يلوه . خط جواز = وستك

بعص يطهفه وآستدني الفاظين نتيدكي وان من بلاغت كاايك خال أ زاك جربم بهال ايك دوفقرت بطور تفنن بين كرت بي :-

ال لغت کے ایک گروہ نے "آب شیراز "کے ایک معنی " نہرشیراز " بھی

منطيبياس كمنعلق وأرستير لحقا بي-

آبِ شيراز را نام منرُ نفتن "آب درميان دارد" لعفن لوگ" دودكش "كو بندى فارسى كبتيمي وأرسنه كواس خيال سه انتلاف برحيا تحيلكهما برواي . دا ن سی ساختًا بل بندگفتن ، دوداز بها د فادسی برا ودون ست "

بعض خاميان المصطلوت وأرشته بين بعض محاولات كى تشريح بهت تشنه يال الموتى يو بملى الخصوص جبكه وه الفاظ واصطلاحات كسى ٔ ناریخی وا قعه با **جغرافیه کے س**اتھ وابستہ ہول مثلاً کھرونی' کی تشیریج ہہت: قص ج محروفي فرقراليت كراهلات عقالكنندالحوفيون المحرثون؛ وحير ب

این رقصیال بنام صوفی یاند یا حروفی بهنهیں بنلاما کہ بیہ فرقہ ونسی قوم اور ملک میں پیدا ہڑا ؟ ان کوحہ و فی کبول کہتے بن ان كي عقالدكيابي وارسته في جوبيان ديابواس سي تومطلت كسي بات كاينانهي چاريس بن صباح كمتعلق لكهايج:-

"نام مرقولست كرتفسيل مكارئ او دركتب تواريخ مفقلاً ودرندره دولت شابی مجلاً مسطوراست نعمت خال عالی ورمحا هره حیدراً با دگرید فقره .
کفاییت خال که درام رملی رسینش از حسن صباح بیش ست دبه قان دراطلبیه گفت که انتم ترکز و نوک آم خی الزّادِ غون " بیدام قابل تعبب به که حسن بی المقال نعمت خال عالی کے نقرے کے در بیے کس طرح اور کیوں بیان کیا ریم ایک تاریخی چیز نفی اس کی تشریح کی در بیے کس طرح اور کیوں بیان کیا ریم ایک تاریخی و بیان کیا دیم فقرے سے راسی طرح بعض حنوا فیائی الفاظ کی ا دب کی کتابوں سے تشریح کی محمد اسی طرح بعض حنوا فیائی الفاظ کی ا دب کی کتابوں سے تشریح کی گئی ہی جو النا کم ان میا کرنا ہیا ہے بینا ا

اله بوخمن كنظر بيونسنرص ٣

نمیت کراکشر پیشینیاں اعتنا بایں نے فرمودند - فارستر شخقیق الفاظ مذاق خاص دارد ، نالیفش اگر جبر مختصرا ست لیکن خیلے مقبر راصف اللغان ج ۱، ص ۱۲) ان کتابوں کے علاوہ بہا تجم ، فرسنگ اندراج ، ہمفت فنزم وغیرہ کی ترتیب بی مصطلحات وارستہ سے بے حد فائدہ الطایا گبا ہی ۔ اس قبول عام سے صرف بہی تنجبر نکل سکتا ہی کہ مصطلحات کی تحقیق کو تمام علما و نفنلا و قعت کی نظر سے دیکھتے ہے ۔ میں سکتا ہی کہ مصطلحات کی تقیق کو تمام علما و نفنلا و قعت کی نظر سے دیکھتے ہے ۔

## ننشئ شيك چند بهار

## بهارعجم

سوائح حیات سوائح حیات بهارتم کو مهندستان بی بهته بول عام حاصل موالیکن دائے طیک بنید بهآر کے حالات کم ملتے ہیں بم عصر تذکر ، نوس بھی نہا بیت ہی معمولی اور مختصر واقعات دے دہے ہیں اور سم ان سب کی ورق گر دانی کے بعد بھی کسی حتا ک تاریکی میں دہتے ہیں تاہم بہآد کے حالاتِ منتشرہ کو ہم یہاں ایک جگر جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مائے میک چند بہآر دہلی کا باشندہ تھا بسراج الدین اُرْدَوا در شیخ الوالخیر خیرات وفاتی کے شاگر دوں میں سے تھا وہ بہار عجم میں اول الذکر کو سراج المحققین اور انزالاز کر کہ خیر الی قفتن کر زامہ سر از کرتا ہے

نانی الذکر کو خیرالمد قفتین کے نام سے یاد کرتا ہو۔ ساتھ فتح علی حسینی گر دیر تی کے ساتھ نہار کے تعلقات وروابط دوستا نہ تھے۔

الله بہار کی ذندگی کے مجھواور واقعات مجموعۂ نخریا تذکرہ شعرائ الدومیر قدرت الله قاسم سے طیمی انگریزی مفتون میں غلطی سے رہ گئے ہیں۔ سے داسی ہندرت ن الربح برج ایس ۲۸۱

ميرتنى تيريجي أسيع دوستون مين شماركراي

تذكرة الرابرابيم كمعتف كابيان الحكه ببالسف ايران كالجى ساحت

کی تھی۔

بباركو درباد دېلى كى جانب سے رائے يارا جاكا خطاب بجى ما تھا۔ كمان غالب

يرې كديد فاضل وسرست الديمين ونياست رخصت بوح كالخار

تعانيف المرس الميرس المقان

ا انمستعدان دوزگار شاع فارسی بود از اصطلاحات

فارسى بسيا دخرواشت ازبادان مراج الدين على خان صاحب

بود ـ تعانيف لبيا رے داشت

سکن کاش وه اپنی اختصار نیندی سے تفور اسام سے کر ذرا تصانیع سیار مستور کاش و میں منام کرکٹال میں ماتور کر

ی فہرست دے دیتے ہم مرف ذیل کی کتا بوں سے دا تعن ہیں ،۔ اس عمر المہ در

۲۰) جوام الحووف (۲۲) ابطال عزورت نا) مهارعجم مرمان السام

م) تفاوداً كمصاور

۵) جوامرالتركبيب

ایک اورمفنف کا بیان ہو کہ" بہآر ہندی، آؤد و اورخصوصاً فارسی

میں بہتسی کما بیں جھوٹ کر مرا" لیکن بہتی سے مندرج بالاکنا بول کے علاوہ
کوئی اور کتاب بہآرے ذکر میں بہیں مل کی۔ اب ہم بہار عجم بر نبصرہ کرتے ہیں۔
بہار عجم برخمن صاحب کی دائے ہو کہ بہار عجم ایک آدی کے فلم سے کلی
ہوگی سب سے بڑی گفت ہے" ہے متوا تربیس سال کی کوششوں کے بود کھی گئی ہو۔
کی بعد دیکے بعد دیکے سے سات نسنے اصلاح و تو میم کے بعد شائع ہوئے بہلانس فرائس کی اس کے ایک تذکرہ کریم الدیں ہے۔
سات الشعاص اہما کے سپرگرص ۱۲ کے تذکرہ میرس میں کا کے تذکرہ کریم الدیں ہوئے۔

بہارِ عجم کے ماخذ مصنف نے دیا ہے میں سؤسے ذیادہ کا بیں گائی ہی جومعتف کے زیرمطالعدہی ہی اوران سے وقت عزودت استناد کیا گیا ہو.

ان بین بهبت سے دوا دین وشروح اور بے شمارکتب انشا ونا ریخ درج
بین بمصنف نے دیا ہے بین انکھا ہے کہ بہلے المیشن کے شائع ہو چکنے کے بعدا سے
بین بمصنف نے دیا ہے بین انکھا ہے کہ بہلے المیشن کے شائع ہو چکنے کے بعدا سے
بعض اورکتا بین بھی دستیا بہوئیں شلامصطلحات الشعل درسالہ فلف اور ایک
اور دسالہ ان کے علاوۃ نبیہ الفافلین اور درسالہ بیافضل تا بہت سے بھی کافی فائدہ
امرا اگا ہے۔

تر تیب کتاب کی ترتیب میں کوئی خاص جدت بہیں" استعال متاخین" کے افری خوس میں میں استعال متاخین کے کے افری کی خاطرعو گاجا می کے بعد کے شعار لطور ندلائے گئے ہیں ۔اگر چوشقد مین کے اشعار بھی بالکل نظر انداز نہیں کیے گئے۔ایک ایک اطلاح کے ماتھ تاکی کئی اشعار بیش کیے گئے ہیں۔

بهمارامصنّف عام طور پر متقدمین اورمنا خرین کے مسلّمات پر منفید کرتا ہو۔ان کے دمال محلق میں منفید کرتا ہو۔ان کے دمال محلوم ہو میں مائٹ کھما ہوا ہو یہ می نہیں۔

کے اقرال کی صحت کو پر کھتا ہی اپنے معیار بران کو لآنا ہی اس کے بعد اُللی کتاب میں درج کرتا ہی جبیباکہ ہم بیلے لکو اُسے ہیں خان اُلڈو کو اپنے فاضل شاگر دکی اس حیثیت کا اعتراف ہم جینانچ لکھتا ہم:۔

" وبہارعم وغیرہ کداز یاران فقیر کدندوست ومثل اودیں عصر بہم نرسیدہ ودریں کتاب گاہے بااوصلے است و گاہے جنگ است "

افسوس برکم بهارعم کے سارسے الدنسینوں کی عدم موجودگی کی وجہسے ہم برنسنے کی خصوصیتوں، ابتدائی نسخوں کے نقائص اور خامیوں اور مُصنف کی آڈا دمعلوات کی بردر پر تبدیلیوں سے پورے طور پر داقف نہیں ہوسکتے۔
کی الا دمعلوات کی بردر پر تبدیلیوں سے پورے طور پر داقف نہیں ہوسکتے۔
یہی ایک چیز تفی ہو مُصنف کی حقیقی عظم مضا ورکتاب کی املی حقیقت کو ہماری

بھا ہوں بن تعین کرسکتی متی ان حالات بن ہمادسے لیے براس کے کئی چارہ کا ہوب باتی ہیں دہا کہ ہم اپنی تعینی داے کئی ایسے دقت کے لیے مفوظ دکھ جو ڈیں بجب اندون کا سیا بیرونی ونیا کا کوئی کتب خانہ ہم آر کے ساد نیخوں کر بے نقا برائے۔

ہم ارکی جامعیت ۔ موجودہ معلومات کی بنا بر یہ کہنا ہے جا نہ ہوگا کہ بہار عجم مصطلحات و محاورات کی ایک جامع لغت ہوج قدما ہم توسطین و مناخرین کے مختلف مجموعوں کوسا منے دکھ کر مرتب کی گئی ہی بلز خمن ما حب مناخرین کے مختلف مجموعوں کوسا منے دکھ کر مرتب کی گئی ہی بلز خمن ما حب کی والے ہم بیلے لکھ آئے ہیں کہ " ہے ایک فردوا مدے فلم سے بھی ہوئی ہے بڑی ان ما اللہ الفاق کے ہیں کہ " ہے ایک فردوا مدے فلم سے بھی ہوئی ہوئی سے بڑی کی مصنف ہے نے ایک طرق استیازی اصفالانا کے مصنف ہے۔ نا لبا بہار کی جامعیت ہی اس کے لیے ایک طرق استیازی اصفالانا کے مصنف ہے۔

مفردات چند و مركبات بسياد الآنائ ، دراكثر الفاظ از نظائر متعددهٔ متقدين و متأخري سندگرفته كه اكثراب مركبات تا زه دانشان می دبه طرفه ترشيب داند كه اصطلاحات بسيا در دخيرازهٔ اين كاب عنم باخند و بيان اكثر استعلات بروس از بيان و درخفای نظائر پنهان است داکثر تمثيلات برفلاف بيان و درخفای نظائر پنهان است داکثر تمثيلات برفلاف اصطلاح بينه بنظراً بده يمن وجه جامعيتش پيداست كربياك اندكام اساتذه و ديك شيرازه جمع فرموده است»

میمآراور فوت منفید- ہم پہلے لکھ استیں کہ اپنے تمام معاصرین یں دارت کی ایسا تخص ہی جوزبردست تنقیدی نظر کا مالک ہی اور ہم انجال کی طرف ماکل ہو درجہ دکھتا ہی۔
کی طرف ماکل ہو درجہ لینا جا ہے کہ بہآر اس جو ہرسے سرامرخالی تھا۔ وہ ایم اس سے یہ درجہ لینا جا ہے کہ بہآر اس جو ہرسے سرامرخالی تھا۔ وہ

له أصف اللفات - ج ١-ص ٥

بقول ظان آر وابنے سمّات براصار کرنے والا اور دوسروں کے اقال و الکولیدی تنقید کے ساتھ تبول کرنے والا عص ہی و

ببار عجم كي خصوصيت بهان يسوال پيدا بوتا بوكدوه كونني صفيتين ہیں جن کی بدولت مہار عم کو اقران وا مان میں اتنا امتیا لے حاص تواا وربعد ين آنے والے لوگوں فے اسے قبول عام کی عزت عنی ج ہادے نوال میں سب سے بڑی خصوصیت بہار عجم کی جا معیت ہی بہیں بہار عجم کے علا وہ کؤی اسی کتاب معلوم بنیں جس میں فارسی کی اصطلاحوں کواس استیعاب واحاطر کے ساتھ جمع کیاگیا ہو وارستہ اعلی ناقد سہی مگر تعواے سے جدید وقدیم ما وا كى حيان بن اسے ايك جا مع لغت كا رتب دينے ميں كامياب منہيں 'بوسكتى اوراس بيطره يدكه وارسترتقريك سادسكاسادا بهارعم كصفحات بسأكيا ابح حبی فص کے پاس مہار عجم ہوائے وارستہ کی ضرورت کہاں باتی رستی ہو؟ موادوسرے الفاظين برايك برا دريا برحس مي سب حيو شے درياؤن كا بإن الما اله بهارتس سال كطويل نمان تحقبق وتنقيد وجمع وترتيب میں مشغول رہا اور بعبول معن اس نے ایمان تک کاسفراختیا رکیا تاکہ وہا اب جاکر مديد محاورات فرام م كرسك ريتهام واقعات ارباب نظرسے جھيے موستے مدره سكتے مقع مبارس كاب كى ترتيب سيدت يلي اينعلى سوق ا وردوق بتوكا سكر لوگوں كے دلوں برسمماليا موكايى وجر ہوكر بهت كتور اے عرصي بهادمجم كاشبره مندستان ك كوشے كوشے مي اپنج كيا .

اس کتاب کو آئی شہرت عام حاصل ہوئی کہ ہم ابنے اس خیال کو بغیر کسی تذیر کا دوکوئی قلمی کوشش موجود نہوتی تو بھی مہا رعجم سادے فارٹی کر کھی۔ ہندواہل قلم کی اورکوئی قلمی کوشش موجود نہوتی تو بھی مہا رعجم سادے فارٹی کر کھی یں اپنی حبکہ الماش کر ہی لیتی اوراس کی بنا پر ادبیات فارسی میں ہندووں کا محتمد ان قدر کھا جاتا ۔

اُصف اللغات كم مُصنّف نے اپنی لغت کی ترتیب میں اس كنا ب سے بہت فائر ہ اُٹھایا ہو وہ بعض صورتوں میں بہارغم كى عبارتوں برجرح كرنا ہوا وربہارغم كے مسلمات كى تر ديد كرتا ہو - علاوہ ازيں بعد كے اُسے والے جر مُصنّفين نے اس لغت سے فائدہ انھایا ہو ۔

## اس عبد کے شعرا

ہم مندرجہ بالاسطوریں لکھ آئے ہیں کہ اس عہدیں بہت سے شاعر پیلا ہوئے جن میں سی بین کا فام دنیا ہے ادب میں خاص عزّت وامتیاز کے ساتھ پاجانا ہو ہم ذیل میں نمام شعراکی نہرست بیش کرتے ہیں ان میں سے اکا برشعراکا قدر سے نفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔

دا) حبونت دا کے منشی رسمال میں بیصاحب دیوان کھا اس کے دیوان میں میں فزلیات اور دباعیات ہیں۔ ایک مثنوی ستی بنوں کے نام سے سپر گرنے اس کی طوف منسوب کی ہی اسی شاعرے "گلشن بہاد" کے نام سے ایک کتا ب فن انشا بھی ہی۔ دیوان کا ایک نسخہ انڈیا کونسلیمی موجود ہی۔ شاعر کی دفات سنامی میں واقع ہوئی .

رم، مبتقت الله وهن راج مرم مورى كالتاليم بدايش كالسيم

ے انڈیآنن عددہ ۱۹۹۰: سپزنگریس ، - ہ، ۸۰۰ سے محل رعنا دہ کی ہرلامبریری سطع-ص ۱۲۲۱)

رس بي من الله مدا ندعم بندوا بن داس خوشكو دمتو في المسال من من ويا اس كم أبا واجداد كهنوسى كرسين والے تقدا در دادا شكوه كى سلك الأرت يس تقديها ماشاع زبيب بانوبيكم زوجه شاه فادة محمد اعظم كالمازم نهار رم) سغیم سوامی مبورت دائے سراگی از قانون گویان بنجاب متوطن یین ازسركاد جمول (متونى سلساليم) اس شاع كاحال ايك تتقل معنمون مى صورت مي ميرد ظم كريط بي رضيه العن مي المعظم بور رہ) ہانمیں اسلامالیم میں بغیر سیات عفا) وائے واقعی نام فوم مقری کن انالہ (4) اخلاص کشن چند کھتری داہوی ولد اجل داس کھتری (سلسوال میں مذكرة بميشه بهاراسى شاعركى تصنيف بوعبدالغنى بيك تبولكشميرى كا نناكر دنها صاحب مخزن الغرائب لكعتابي مندوسي بود در دلي المعتقليت نبوده "شنيتى نے كل رعنايي اس كاذكركيا بو-رى نېرار - او وي بعان دېوي لميدکش چندا خلاص د منتساليم) ميشه بهار رسیر کر ۱۱۹ روز روش می اس کا بیشعردرج بر م با وجود آنکه برکف غیرنقد جال نبود برسر با زار سودائے دکانے داشتم رمى سبعت والمسكوراج كالبتحة (متونى مشطالية) برا ممردان فاهل تعا. شاءى مين مزا بيل كاشاگر د تقا سيداسدالله خان المعروف به نواب الاوليا اوراميرالاوليا سيحسين على خان كى ملازمت مي عمربسر له سفينموشكو رمائي يورج من ١٩٥ : كل رعنا ربائي يورج ٨ - ص ١٢٩) ، نشرعشق (قلی بنجاب بونبوسطی لائبریری) ج ۱ - ق ۹ ۸ میک میشد بهار (مبر عموس ۱۳۰۱) كله سيزكر ص ١١٠ . دور دونن من ٢٩ : مخزان الغائب وقلى ملوكه بروفيسرفيواني) شه نشرعش دگلی) چ۱- ت ۲۳۲

کی ۔ اُخری عمر العباکہ دھر مہا در گجراتی کے بال کائی اور وہی کی معمولی چینیاش کی بنا پر العباکے ساتھ جنگ کی اور قس ہوگیا " جنگ من خاص کے اعزازیس شاہ ندے کی طرز پر تھی۔ سے ایک شنوی سیٹرسین علی خال کے اعزازیس شاہ ندے کی طرز پر تھی۔ وینے صدی منصب رکھتا تھا علم صرف، تاریخ ،عومن ، معانی، طب، رہنی ، قصتوف وعلم اصطلاحات تعتوف میں اپنی نظیر منز رکھتا تھا۔ فشتر عشق میں اپنی نظیر منز رکھتا تھا۔ فشتر عشق میں اس کے اضعاد کا یہ لمنون دیا گیا ہے ہے۔

جیر نوں کہ دردل قمری نہ کردہ ظام بہ بباغ رفتی وشمشا دسروقد برخاست چونقش یا بسر کوئے انتظار کیے نشسندام کہ شوم خاک رمجزار کیے بربزم دصل بتاں بہکی شمع سال بقت کنیم نقد دل وجان خوذ شار کیے رو) بالیے بہویت دائے (متونی موسال میں)

(١٠) مخلف عظاب وائے رمتونی موسالھ)

راا) سیال الشیودام کالیتم رمتونی سیال النظری دائے کھیکی ل دیا کھیگئی ل)
کا دوسرالٹ کا کھا۔ مرزا بید آل کا شاگر دا در اسدخان دزیرعا لمگیر کے طاذین
بیں سے کھا۔ شاع ہونے کے علادہ نٹریں طرزخاص کا مالک مھا۔
"گلکشت بہار ادم نام کتاب متحوالی توصیف میں اور جہا رعنصر مزلا
بید آل کی طرز برکھی جمیشہ بہار کے باین کے مطابق وہ صاحب دیوان
کھا فشترعشق میں اس کے یہ اشعاد دیے گئے ہیں ہے

بیاد حیث تر داریم ویتی یا رما نره ایم برگردون دماغ متی با

که رعناتهی (با می بور . ج م ص ۱۹۰) بسفینه نوشگو دبانی بور ع م می ۹۱) که سفینه نوشگو-ج س دبانی بور-ج م می ، ۹) سه الهنا می ۹۹ نشرعشق وقلی ، ج ۱ - ق ع ۱۵ ، کل دهنا دبانی بور-ج م ص ۱۲) سمیشرمبالا دسیزگر ص ۱۲۱)

> بسکہ خوں در حکران وست نگارے وارم ور ول خود بو حنا بوسٹس بہارے دام در تمنائے تو ا محسسر درواں براب بو سے جو ساحل ہی از نولیش کنادے دام

دل پُرسوز نودازسینه گر بیرول براندازم درون خرس اکام مردم اظگر اندازم صاحب نشترعشق نے مندرج زیل اشعار کا انتخاب کیا ہے ہے نے گردد بلندا زخاک ہم گرد مزادہ سے کہ نبشنید مبا دا بر دل نوباں عبار ہا

خاک برسرم کنیم از روزگار مابیس گردبا دیم از عودج واعتبار مامیس رسی از مودج واعتبار مامیس رسی از مودج واعتبار مامیس رسی فی مسیم الله دولت النظم برسی می الله دولت النظم برسی برای بیدار میشی بسیاون لال (داست) تلمی معظم جان جاب (متونی مابید کالیم) محصنف تذکرهٔ عشقی کابیان برکه بیدارست بیشنی بس وفات یای اورایک فادسی دلوان یادگار همورا د

روز روشن مي به اشعار بطور تمويه درج مي:-

پیرستہ چرن مسافر دریا گنارہ ہوست درعشق آو کسے کہ بود آشنائے ما بفرندان مردم دل غلط بہتم نوائشتم کہ ہرگز دیگرے مالک بگر درشقرین اللہ بھر کو دشور سے قدال ہے آب ونال ماندھیلی بین دھل تھیا۔ میں اندھیلی بین دھل تھیا۔ میں اللہ بھا میں اللہ بھا محدوث بہتری اور فارسی دونوں زبانوں میں ماہر تھا محدا کی تعریف ہیں ایک متنوی کھی بیشعراس کے ہیں ا۔

رفق دهلوهٔ تومند دنت از برم بنوز یک خرس گل است زیا اسرم بنوز یک جرید می بیاد تونو دم برنگ کل است زیا اسرم بنوز یک جرید می بیاد تونو دم برنگ کل خون بهادی حیکد از ساغرم بهنوز

الم مل رعنا ربائي پور ج مرص ١٣٢١)

سنه روز روش ـ ص ۱۱۳ سفیند نوشگو ـ ج ۱۱ (بانکی پور ـ بی ۸ عن۱۱۲) آنذکرهٔ عشقی رمبرگر ص ۲۱۲) پگل رعنا ربانکی پور ـ ج ۸ می ۱۲۰۰)

سكه دوزروش من ۱۳۵، نوشگوري س زياكي پود سي ۸- من ۱۱۳۱

(۱۲) مخلص اشبرداس (سخم المعم) ادوره ساكن لا بور بالم مين نواب الدائم المن الم المور بالم مين نواب الدائم كانت خان صوتى كانتى تفاء

(۱) الفت - لاله اجاگر جند كالبتم (سيم الله معظيم آبادي بهلے غربت الفت - لاله اجاگر جند كالبتم (سيم الله على ال

گشت کل جام شراب و شددل ببل کباب کیست یا دب در جمین امروز مهان بهاد در آین منام خرد در مین امروز مهان بهاد در آین منام خرد در تنام غم در سینه حسرت نام بهان نام بهان در در این منام خرد در این اورانک بود در این از مناب باله در در این المکند ، (سمب الله شری ماری الله به مناب الله به در الاتفا اورانک بود الد آبا د کار منه والاتفا نوشکون بهت تعربی کرتا به بیشعواس کابور می شرو در که نوان مراب قددا ی فرکان زرج بری طفل غذا پر ورد که نوان مگری می می مناب مناب مراب کاشاگرد تحدا افزی می میموم مشرب کاشاگرد تحدا افزین در افزین می بهت می میموم مشرب کاشاگرد تحدا افزین مراب تحدا کرد تا به مناب کاشاگردی افتاری .

(۲۰) ندرت الارماكم چند (مسئل الديم) براشاء تفا بمبكوت كامنظوم ترج، مثنوي ذره ونورشيدا درساتي نامراس كي تصانيف بي .

ر۲۱)موزون مراجا رام زاین عظیم آبا دی (متنوفی مشکلاید) شاع و ورشعرا کا

لى وشكورى ١٣ ر بانى بود - ج ٨ - ص ١١١) كى دعن ز بانى بور - ج ٨ - ص ١١٢)

که نوشگو ربائی پور رجی مر س ۱۱۱) ،گل وعنار بائی پور جی مر ۱۲۹) ، دوز دوش می ۱۲۰ نشر عشق ترخی کی در در شرحی می ۱۲۰ نشر عشق ترخی کا ۱۲۰ تا ۲۰ تک نوشکو دایشاً ، تحرج النفائس رتبی کی می ۱۲۰ تا ۲۰ تک دعنا دیائی پور جی می ۱۳۱ کی توشکو دگل دعنا می می ۱۳۱ کی دعنا دوز دوش می ۱۳۱ هی نوشکو دگل دعنا سات ایشاً ، نشتر عشق رتبی سی ۲۵ - تی ۲۰ ، گلزاد این بیم تلی دسپرترک می ۱۲۰

قدردان تها کتے ہی بیشعراسی کا ہوے محروم ما نداز تولمب تششنهٔ حسین که انگلب خاک شوکر ترا آبرو ناند يراشعاريمي اسي كمين ال نون درجگرنماند وخد بگ تومی دسد میف است ای کرتشند دو دمیمان ما مندین نالیماً خر بکار من المد که یار از اثر ناله ام شناخت مرا مى نواستم كنم دل وحان دانمار دوست معيف است اير كرم ردونيا ديست (۲۵) خاکستر منشی سرب سکه کالیتم (سیمالیم) (٢١٧) مخلص - اندرام (متوفى الماليم) اليف ذراف كالهبت برا فاضل تفا اس کا حال مراة الاصطلاح کے بان یں لکھ آئے ہیں جس میں اس کی تناعرى يرهى تبصره كياكيا هو فخلص ايك متوسط درج كاشاع تعاا وربم اسے دوسرے ورجے کے شعراے فادسی میں شار کرسکتے ہیں مراۃ الاطلاح فِن لغت میں اس فے خوب المعی ہے۔ انتفصیل کے لیے دیکھوا وزیش کالج ميكرين بابت فروري الملاهليم) (۲۲)عشرت جوكش ومكلكام) انشاكردان خان أوزو ماززوكمتا بي "خيل جان الطيست" مثنوي سيتا دام" اس كي تصنيف الر-ايك ساقی امریمی اس کی طرف منسوب میدایک تصییب می الکنتا ای م "گرچ مندويم بود لمريزعش او دلم" ييشعراس كيين:-برسادگیش خنده زود چاک تفسها عشرت زتوصیا وطمع کرده رهای له نوشکو یعناً

سك جمع النفائس (تلى) ص ١٩٢٨ ميزير م ١٥: كل رعن العِناً: ولي-ج ٢ م ١١١٨

کمتراذیک قطرة نونم بجشم دوزگاد ہے توانم ول شدن عش ادوہ بہام اوبی منت بخت خودم کہ دیم بھر بھوے بادہ فردشاں مراکدا کردہ ہت دیم منت بخت خودم کہ دیم بھر بھر بھر ہوں بیاب دریدن وار استرش فی سروبا قطع کنید دوست شو قم ہوں جیب دریدن وار استرفی سنداری از شاگر دان سرخش تذکرہ نوگو اس رحتو فی سنداری از شاگر دان سرخش تذکرہ نوگو اس کی تھنیف ہی جس سے معلوم ہوتا ہی کہ شاعر نے ابنی ابتدائی قلیم کے بعد ہو بغیم بیراگی اور در سا ندائی تکھن سے باس صاصل کی ۔ ملا ذر مت اختیاد کر لئی ۔ اس حیث سے بڑے اس حاصل کی ۔ ملا ذر مت اختیاد کر لئی ۔ اس حیث سے بڑے اس حاصل کی ۔ ملا ذر مت اختیاد کر لئی ۔ اس حیث سے براے کہ اور وہاں کے تمام شعراسے ملاقات کا اتفاق ہوا۔

اس کے تذکرے کی ہی خوبی ہو کہ شاعر نے اپنے اکثر معاصرین کے حالات اپنی فواتی معلومات کی بنا پر تھے ہیں ۔ خان ارزو مجمح النفائش میں کھنے اپنی فواتی معلومات کی بنا پر تھے ہیں ۔ خان ارزو مجمح النفائش میں کھنے اپنی فواتی معلومات کی بنا پر تھے ہیں ۔ خان ارزو مجمح النفائش میں کھنے اواقا وہ ا

نونسگوکا اپنا بیان ہو کہ وہ کیم شفائ کی طرز کامتیج ہو بینانچ سفینہ "
میں لکھتا ہو،۔ خان صاحب وقبلہ ارزومتداں منظلہ ودایام گزدانیدن مشق شعر بہ فقیر داقم خوشگومقرد فرمودند کہ طبیعت تو بطرز شفائ متاب مام داد دبہ ترازی سرمشقے نخوا ہی یافت وبار یا مبالغہ از مدگز دانیده برمسودات فقیر نوشتہ کہ صائبا نہ جرا می گوئید ؟ شفائ اِ شفائ بِنفائ بِنفائ بِنمائ ورن فقیر اکثر تتیج دیوان حکیم منوده ، ازیں جہت او را وستا وخود می داند "شفائی کی شاعری کی خصوصیت استعادہ ہی جیا بچہ خوشگوا بہتے داند "شفائی کی شاعری کی خصوصیت استعادہ ہی جیا بچہ خوشگوا بہتے داند "شفائی کی شاعری کی خصوصیت استعادہ ہی جیا بچہ خوشگوا بہتے داند "شفائی کی شاعری کی خصوصیت استعادہ ہی جیا بچہ خوشگوا بہتے داند "شفائی کی شاعری کی خصوصیت استعادہ ہی جیا بچہ خوشگوا بہتے داند "

له جمع النفائس دقلی ص ۱۹۰ گل دهنا ایعناً ، مخزن الغرائب دکلی مملوکیم وفیرشیلی مثله) روز دوهن ص ۱۴۰ انس العاتشین دکلی پنجاب یونیوسشی ) چ ۱ ست ۱۴۹

سفینه بی اکمتابی سیم شفائی سرنیل قافلهٔ استعاده بندان است طرزاستعادهٔ و ابدی است طرزاستعادهٔ و ابدی است طرزاستعادهٔ و ابدی است می مراسی می دا بعرش الکمال رسانیده "نوشکو کا کلام جادے پاس موجود کہ اس اس کے و کی طعی دائے قائم نہیں کرسکتے شاعر چونکہ خان آ در آو کا شاگر د تھا اس لیے ان کی دائے اس بارے میں خاص وقعت رکھتی ہی ۔ وہ اپنے "نذکرهٔ جمع النفائس میں فرائے ہیں نے

"بندرابن داس نوشكواز مابران لب ولجير ارماب

ليال اسعت»

ہاری دائے میں نیوشکو کی شہرت کا دار و مدار صرف اس کے تذکرے پر ہر جوجا تع اور فقسل ہونے کے علاوہ بہت حد نک صحیح بھی ہر نہ کہ شاعری پر نوشکو کی شاعری کا موندیہ ہر ہے۔

د بلی خوش است کیک نریارای حبنیں نوش است یارای جنیں نوش ست و دیارای جنیں نوش ست

برائے یا تعظیم دقیباں ہم صرورانتد بنوق بُت ختیں سجد ، بیش برمن کن

اواز مشيه امشب دربيستون نيامد شايد بخاب شيري فرم درفته باشد

موجود گر نبود یم بمعددم ہم نبود یم امروز اذکجائیم گر در عدم نبود یم امروز اذکجائیم گر در عدم نبود یم (۲۹) شوق و لالتن سکھ دائے (ممنطلع) مسلف دلات زندہ دام (متو فی نزوسٹ کا کھر) معاصب دلیان (۲۷) موبد ۔ پنڈت زندہ دام (متو فی نزوسٹ کا کھر) صاحب دلیان

له سپزنگرس ۱۵۰ شه الیناً ص ۵۰۲ : دلید - ۲۵ - ص ۱۱۸

ره سروی راجا مدن سنگه الای کانتیم (متوفی سوی الدی) نشتر عشق می بیداشعاداس کی طرف منسوب مین :-

لی کورتھلہ لاکبریری کی انگریزی فہرست از پروفیسرمترا ۔ ص ۱۰۰ کے مقالات الشعرا رسپزگر ی ص ۱۵) کے ایفنا کے مقالات الشعرا رسپزگر ی م ۱۵) که مقالات الشعرا رسپزگر ی ۱۹۰) که ایعنا رسپزگر ص ۱۵) که محل دعنا ربائی پور ۔ ج ۸ - ص ۱۳۲) شه ایعنا که محل دعنا رائی پورج ۸ - ص ۱۳۰) دوز دوشن ص ۱۳۲

ربرم) نسمل مفروان داس

و٥٠) بمياد - ميدني لال

(١٥) ممن متحولال

رمهه) رفيق- دامارام

رسه) سائل دىيى يرشاد

رعم، ويمر لالددوات وات برمانيوري ومساهاليم) ردس فدييت الالمشتاق النه كمترى وسلطالهم روم) فيهي اللهدوب نواين (سلمالهم) أذا دلكرامي كاشاكرد تعاد ربم) مشرقي يعود عالم البرابادي رمتوني بعدانسامالم) رام) مَنشي - لاله فع جند برمانبودي ومسلطانيم صاحب مننويات در تنتبع شوكت بخاري . رومم) ہنر گیان الے رمتونی سفالے اواد بگرامی کاشاگردتھا۔ رس مى الميس - موس تعلى صاحب ديوان ،صاحب أيس اللجا كالع شاردان رمهم) ديواند- لالدسرب سكيم رهم ولي. بنجاب المئة روس فحار مبتل داس ريهم) مطبع - دامخش

(٢٩) عزيز يشتاب المك لي كالعريد شاكردان مرزا فاخركين

لے کل رعنا ایفنا کے گل رحنا (بائی ور - ج مرس ۱۳۲) سے کل دعنا و دوز دوش ص ۲۳۰ سکه مخزن الغوائب تلی : کل دعنا (بانکی پور رج ۸ رم ۱۳۳) شه محل دعنا ایشاً سته گل دعن (بانی پور درج ۸ یم ۲ س) که انس الاحبا بجالیسپزگر سرب سکھ دیوائن (منبر ۱۲۷) آردؤ، فارس اور ہندی کا چھاشاع کھا بمیر حیدرعلی حیران اور جعفر علی حسرت اس کے شاگردول میں سے ہیں۔اس کے تمین دیوان ہیں عشقیہ، در دیر، شوقیہ کہتے ہیں معلی وضع کو بہت بہند کرتا تھا عام دائے یہ ہوکر سلامات میں دنیا سے فانی سے عبل بسا بیا شعار اس کے ہیں:-

گفتند اندنه بان تو بامن پیام وصل باور نیا یدم که پیام از زبان تست بین تو وعده نکردی وساد گیم بیبی کر عرص بره انتظار عدار د من و دل برددر راج زضعف افتاده درساعت

گیمن دست دلگیم که دل دست من گیره می دل دست من گرد عجب سنت این کدباک بهر دبطاً شنای پوبر بنیدم نه پرسد جهسی واز کهای اندجفایت ، بخی از دیده نول بادد کسے آخرای جان کسے دیجے کہ جال دادد کسے درجے کہ جال اور مند کہ بندا بن میں مقیم ہوگیا۔

مندی میں باہر نقا باب کی وفات کے بعد بندرا بن میں مقیم ہوگیا۔

مہال اس نے کھ کوت اور رآماین کا منظوم فادسی میں توجمہ کیا۔ سی سال کے دور سو باری میں توجمہ کیا۔ سی حالت کے جلدول میں تقسم ہی اس کی دوسری جلدا نظریا افس لا نبر پری میں ہی جادول میں تقسم ہی اس کی دوسری جلدا نظریا افس لا نبر پری میں ہی جادات کے حلے میں مادائیا۔

مادول میں تقسم ہی اس کی دوسری جلدا نظریا آفس لا نبر پری میں ہی۔

مادول میں تقسم ہی اس کی دوسری جلدا نظریا آفس لا نبر پری میں ہی۔

سله روزروش می ۲۲۵: انمیں العاشقین (قلی) ج۱ - ق ۱۸۱: خفائه جادید - ج ۳ می ۲۱۱: شعرالبند: گلش مهندعلی لطف ص ۲۰، میبزگرص ۲۲۱: بانکی پور - ج۸ - ص ۱۳۰: د تاسی - ج۱ - ص ۲۲۲ - تذکره شعراسته ادود کویم الدین - ص ۲۸۱

برشعردم نزع اس کی زبان سے نکلامہ ای نے نجم نفیدبان ترا عار زمرہم قربان سرتینج تو یک زخم دگر ہم (۵۵) ہجیت کالر محکارام رسمالیا ہے اس کے اکثر اشعاد مذہبیات سے متعان میں

(٥٦) شَفِيْق لِحِيمِي مُزاين اور بُكِ آبادي كاذا رُئيسِه صحاب من آجيكا ہى - جہال ہم سے اس کی مؤرخا نرحینیت پر مختصر سا نبصرہ کیا تھا مشعروشا عری مِنْ وه أنا دلبكرا مي كنظانة وخاص من مصفاء أدووشعركي اصلاح ميرعب إلقا درمرمان سنالتيا تفاشفين بحينيت شاع بهت شهرت دكفتا و اس کی شاعری کا منونہ ہادے یاس موجود بنیں اس لیکسی رائے کا اظهار بنيس كيا جاسكيا - أذاد بكرا مي اور ديگرار باب علم كي أراكي بنا بر بهم بينيال كرسكت بي كشفيق كارتبه شاعري بي بهت بلد بوكا. اً رُجِياس كي مؤرخانه حيثيت شاء انه حيثيت سياعلي معلوم ہوتی ہے۔ مخنس کی طرح شفیتی بھی دومسرے درجے کے شعرایس شارکیا جاتا ہو اور فارسی کے ہندوشعر میں بن ترین لوگوں میں سے ہج کچھ استعار " ناكرول بي منت بي جن بي سيعبن بيان درج كيه جات بي سه برنب اذك او بوسه توال وارشفيت كمرا يادكند باز به دشنام جند شنیدهام که بسوئے شفیق می آئ بیا بیا که دل وجان شادخوا می کرد زخار با كي معيلال يرست دادئ عشق شينق البريامي دوى خارا حافظ جواشعار نظریک گزرے ہی اُن میں شیرینی ، روانی اور لطافت کا فی حد

گک موچود<sub>ا</sub>ی-



## بانجوال باب مغل تهذیب کا دم وابسی (ازسالالهٔ ماعهدِ حاضر)

اسلامی صکومت کا آخری دؤر ساسالیم سے کے کرموجودہ زمانے کا ربیر تبعرہ کریں گے۔ اس عہدکے ساسی حالات بید تھے کہ اور حدی حکومت اپنی پُرانی شان وشوکت کو کھو چکی تھی اور انگریز ملکی انتظام میں بیش از بیش خیل ہورہے تھے ۔ ااک کر مردی عیری ماکیا وہ انگریزی مقبوصات میں داخل ہوگیا اور محصلہ میں تمیوری خاندان کا تمشما تا ہوا چراغ بھی گئی ہوگیا اور دہی اور اس کے مضافات بھی سرکا دانگریزی سے متعلق ہوگئے۔

مسلما نوں کے جندو ملائم اسطوت اورطاقت کا پاسگ بھی نہ تھے۔ تاہم عکومت کے خاتمے کا ان کے دربادوں میں مندونشیوں اور جہموں کی کھر مار مکومت کے خاتمے کا ان کے دربادوں میں مندونشیوں اور جہموں کی کھر مار دہی بینانچ اس زماتے ہیں بھی ہمیں ان دربادوں میں بعض اعلی درجے کے انشا پر دائر ملتے ہیں۔ حید را باد، مجا ولیور، کھو پال، ٹونک اور دوسری جھوٹی جھوٹی دیا سال دیا ستوں میں تو آج سے میں ہمیں ال

س ما دارسی زبان کا رواج رما ا ور مهندومنشیون لو بعض ا مهمناصب ملتے رہے ؟ انگريزون كا ذكركرانے سے بہلے مناسب معلوم ہوتا ہوكد سِکھ اور فارسی می فوم کے متعلق بھی کچھ اشارات کردیے جائیں۔ بیرہایت ہی تعجب کا مقام ہوکر سکھوں میں بہت کم لوگ ایسے سکے جمعوں نے فارسی زبان میں کچھ کتابیں ملمی ہوں۔ برھ سنگھ منشی اور اس ضم کے ایک دواد می تو طنة بي مگر جہان بک ہلانعیال ہوائ قوم بی فارسی زبان کی زیادہ اشاعت بہیں ہوئی اس کے وجوہ طا سربی سکھول نے ابتدائے کارسی سے پنجا ب کی زبان کواینا ناستروع کیا اور گوروگر نتھ صاحب کی زبان ہی ان کے نزدیک محبوب ترین زبان رہی سیاسی تنا زعات کی وجہسے سکھوں اور سلمانوں ہیں يك گونه منا فرت بعي موجود هي المذا فارسي جو كرمسلمان حكومت كي زبان هي ان میں کیسے مقبول ہوسکتی تھی مزید براں سکھ ندسب زیادہ تر پنجاب کی دہماتی ابا دیوں میں بھیلا جہاں کے لوگ اکٹرزمیندارا ورزراعت بینیر نصے ا ورفعليم وتعلم ان كاكوكي معبوب مشغله مذخفا.

ظفرنا مرکور وگو بندسکھ اسکھوں کاسلوک مشردع سے ہی معاندانہ تھا کورونانکہ جی سے ہی معاندانہ تھا کورونانکہ جی سے ہی معاندانہ تھا اشعاد تو خالص فارسی کے ہیں ۔گوروگو بندسکھ صاحب کی فارسی واقفیت اشعاد تو خالص فارسی کے ہیں ۔گوروگو بندسکھ صاحب کی فارسی واقفیت جھی خاصی معلوم ہوتی ہی ۔ ظفر آمہ کے نام سے ایک دسالمان کی طرف مشوب کیا جاتا ہی جس میں فارسی کے اشعاد ہی اگرجہ باعتبار شعراکٹر اشعار وزن اورقانیہ کیا جاتا ہی جس میں فارسی کی نشری فا بلیت کا ان سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق صحیح بنیں مگرفارسی کی نشری فا بلیت اکا ان سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق صحیح بنیں مگرفارسی کی نشری قابلیت اکا ان سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہی کے مطابق صحیح بنیں مگرفارسی کی نشری قابلیت میں میں فارسی کی نشری قابلیت کے مطابق صحیح در انک ماحب کی فاسی علیم در کھروشم ہو

مهاراجارنجبیت سگھاور فارسی | نیجاب میں سکھوں کی حکومت سلطنتِ بغلیہ مہاراجا رنجبیت سگھاور فارسی | نیجاب میں سکھوں کی حکومت سلطنتِ بغلیہ ا کی دریان نمیا دوں پر کھڑی کی گئی تھی اس بیے مهارا جا رنجیت سنگھ نے گزشتہ دوایات کو بہت حاتک برقراد رکھا ، مهارا جاكا دربار مندوسلمان الماعلم كامرجع فقا اوراس سلسليس مهاراجاكي نیا منی کے بہبت سے واقعات نقل کیے جاتے ہیں جگیم عزیزالدین الفعاری، فقير والدين مصربلي رام، دلوآن امرناته اكبرى، ديوان ديناناته، دلوآن گنگا رام وغیرہ اس درباد کے اکا برعلما میں سے ہیں ۔ دفتری کا دومار فارسی بی نجام يآما نفا رُوزنا مج اورواقعات كى مسليل فارسى مين مُتّرب بوتى تقييل اوراسيّ بان میں انگریزی حکومت کے ساتھ خط و کتابت بھی ہوتی تھی اور معاہدے لکھے حانے تھے. نیجاب بنیورسٹی لائبر بری میں جوروز نامیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہوکہ ہت عد کسمغلوں کی وقائع نویسی کے طریقے کو بر قرار رکھا گیا ہوئیگوں برفارسی عبارت کندہ ہوتی تھی جتاستا ملال نے اپنے سکول برمیر عبارت كنده كرائي تقى سە

جى ايك دوم ندوم منتف بيداكيه مي عن كا ذكراً محمل كركيا مبائكا. ديوان اجود صیا برشا دنے بھی وقا نئے جنگ سکھاں کے نام سے کاب اکھی ہو۔ رین اسکھوں کے زوال اور خانے کے بعد انگریز تمام ینجاب بر قابعن موسکتے اور اُن کی سلطنت بیشا ور سے راس کماری کا ور البحیتان سے بر ما کا کھیل گئی۔ ہم محیلے باب یں کہ شيح بي كمانگريزا فسرول كى توحبرا ورسوصلدا فرائى كى وجهسے اكثر بند وننشيوں سنة ادريخ اور دوسر مفون يركما بي تعين ملين اس زماني من فارسي كانوال اورخاتمہ بوااوراس کے بجائے انگریزی زبان کی سرپرستی کا فازکیا گیا اس لیے مناسب علوم ہوتا ہوکہ ان اسباب علل کا مختصراً تذکرہ کیا جلسے جواس انحطاط یں ممدومعاون ہوسکے ۔

مهیلےحکومت انگریزی کی تعلیمیحکمت عملی پر می انظر ڈانتے ہیں۔ ہر ول نے" برطانوی ہندستان ہیں تعلیم" کے موضوع پر تکھتے ہوئے تکھا ہو کہ تعلیم کو ابتدائے کا رمیں بالکل نظرانداز کر دیا گیا۔ بعدار اس کی مخالفت کی گئی اس کے بعد غلط بنیادوں پر رہے۔ سب عُقَلاآج غلط كرديم بي خروع كى كى اوراً خركاراس اندازيرات لاياليا حس يرآج ہو'' يوحقيقت ميں انگرېزوں كى تعليمى حكمت عملى كى ليك مختصر كمرجامع تعريف برستلك على كتعليم، حكومت كوانفن بس متعتورة موتي على . لاردومنتون سلال برمي اور لارد موتران سرها المين كو اس اہم سئنے کی طوف متوجہ کیا سکالشاریم میں ڈائرکٹران نے اس صرورت کوتسیم SELECTIONS FROM EDUCATIONAL RECORDS SHARP 1. P2.01

سكه ابضًا ص 19 سكه ابيشًا ص ١٢

كيا اورادهم أدهم كهيم كالج اورسكول كهوب كي حبن مين فارسي ، عربي اورسكرت كى تعليم دى جاتى عنى جن كى تفعيل فشرها حب كے روز المي يس ملے كى . الكن اسسيم بهت قبل معف زنده دل اورمدد دران کمپنی سے اپنی ذیتے داری پر (اور معبض اوقات اپنے صرفير) مندستانيول كي تعليم كي طرف توجر كي ساعطيع من وادن ميشكرنين کلتے میں ایک مدوسہ، مدوسته عالیہ کے نام سے کھولاجس کی غرمن میقی کرمسلما ن نوجوانون كوفارسى عربي كي تعليم دى جليئة اكه وه حكومت كمناصب ا ورعروس یں جقسے اسکیں جن برمندو و مجانی مشادی کے فایز ہورہے تھے ساوئ ع ين وليم ونكن نے بنادس ميں ہند وسنسكرت كالج كا اقتياح كيا حس بي سنسكرت كےعلاوہ فارسى كى تعليم بھى ہوتى تقى بىكشكائر بى سرولىم جونزنے ايشاكك سوسایتی بنگال کی بنیا در کھی جس کی غرض یہ تھی کہ مشرقی علوم می تحقیق و مرقيق كے شوق كو ترتى دى جائے بندائي مي لادد ولزلى نے فردط ولي الج کھولاجس میں ملازمین کمپنی کو فارسی، عربی ، ہندستانی ۱ وربعض ا ۋرعلوم کی تعلیم مى جاتى تقى اس كالج كے مشہور اساتذه ين داكٹر كلكوائسة ، جان بلي ، وليم كرك بينيرك، فرنسس كليوون اور دليم بنجامن اير مانسش تقع جن بي سے برايك ايك خاص مثيبت دكمتابي

میلادارهٔ سے کے کو مقالمارہ تاک از مانہ مشرقی علوم کی حوصلہ افزائی کا ذمانہ تھا فارسی،عوری بسنکرت کی تعلیم کے لیے ایک نماص رقم علیمدہ کردی گئی میں سے طلبہ کو وظالف دیے جلتے تھے ادران زبانوں کی مشہورت بوں

سله ايعنًا ص ١٨٥ على ابعثًا ص ،

كوطبيج كزإيا جآما تفاء

د بلى كاللي اس ليحكران كالجول مي بعض مند وطلبه فارسى زبان كى تعليم يائى اوربعدازال وهمم مقتم فن بن الره كالج سلم المام يركم ومنيدت . آنجهانی کے عطبے سے کھولاگیا کمیٹی نے تجویز کی کہ اس کالج میں فارسی ، عربی اور سنسکرت کی تعلیم دی جائے معمال ع کے قریب انگریزی کی ایک جماعت بھی كھول دى گئى بيكالج بلحاظ تعليم اورنتائج على بهبت مشهور رہا ہر سيل چندمُصنّف تفريج العادات اورمانك جندم متنف عادات الاكبراس كالج ك ونهال ته. د بی کالج سنتاملیم میں کھولاگیا۔اس کالجےسے بھی قابل طلبہ نکلے۔ فارسی کے دو حربیت اس مالات یں ایسے دو حربیت میان میں اُتر بڑے فارسی نے دو حربیت اس اوراً خرائے زوال کی آفت سے دوحیار ہونا پڑا۔ ہاری مرا دایک تو انگریزی زبان سے ہی ارر دوم وزسكر زبانون سي بعن سياسي مقتصنيات في ايسارزاك اختيار كمياكه ذارسی کی بجائے ان ربانوں کی ضرورت اورا مہیمت زیادہ ہوتی گئی کیؤر أنكرزی سدا صحاب كامنشا يد تهاكه فارسى كوعدالتي زبان كطور سير برقرار مرها حاسك ادرمشرتی علوم کی بجائے مغربی علوم کی تروزیج ہوا وران دونوں صورنوں میں أكريزى كودراية إظهار خيال قرارويا جائ .

له سيلكشرص ١٨٥ وما بعد مله اليضاً

سن اس کے لیے دکھیومولانا عبدالحق کی گاب مروم دلی کالج " کله سیلیشنزج ایس اید وابعد

جارلس گراننظ نے سر<mark>اویا ہے میں ہندی</mark>تا نیوں کی اخلاقی حالت کی

زبونی براظهادخیال کرتے ہوئے برتجویز پیش کی کم ہندشا نیوں میں انگریزی طیم کورائج کیا جائے کیونکہ" تاریکی کاعلاج روشنی ہی اورجہالت کا مداواعلم". مگر اس وقت اس تجویز برتوجہ نہ کی گئی۔

سر المال عرب المحت المحرس المال المراك المر

یں واخل ہوگئے۔

فارسی کا خراج دفتری زبان قرار دیا جائے اور عدالتوں میں اسی کورائخ کیا جائے لیکن اس پرجاد عمل نہ ہوسکا تا آل کر سکا کا میں فارسی کواس جیٹیت سے محرق کر دیاگیا۔

اسی کے ساتھ ہی وزسکار ذبانوں کو آہستہ ہہت ترتی ہوتی گئی اورغیرسرکاری حلقوں ہیں بھی کجی معاملات کو فارسی کی بجائے اردویا ہندی میں سرانجام دیننے کی طرف رہجان بیدا ہوگیا۔

ہندووں نے انگریزی حکمت عملی کے منشائے اصلی کو پالیا اولان آکام کے صادر ہوتے ہی انگریزی کی جانب متوجہ ہوتے گئے جنا نجراس عہد کے اکثر مُفَنّفین انگریزی زبان سے واقف نظرائے ہیں۔ آگے جل کرہم بنلا بئرگے۔ کران کی نصنیفات ہیں کہاں تک انگریزی طیم کے انوات موجود ہیں۔

آگرچہ تاکیا ہے بعد فارسی رؤبر انخطاط ہوگئی لیکن شعروشاءی کا دوق 'فارسی اوب اور الدیخ کے ماتھ وابتگی' اکثر کا یستھ اور ہمن فائلانوں میں موجود رہی ہمندوطلبہ سن اللہ علیہ اختیاری معنامین میں سے فارسی کو ترجیح دیتے تھے۔ ادبار صاحب محصلہ عمیں بنجاب کی تعلیمی حالت پر ریورٹ کے دؤران میں رقمط از بی :۔۔
دیورٹ کے دؤران میں رقمط از بی :۔۔

که" فارسی اورقرآن "کے مدارس ملک کی تقیقی تعلیمی درسگاہی این ان درسگا ہوں کی سلمانوں کی نسبت ہندوطالب علم ذیا دہ تعلیم حاصل کرتے ہیں "

الصليكشتر حقددهم دازري من ٢٩٠

کھرکھتے ہیں:۔

میکی مہندووں کا آئی گٹرت کے ساتھ فارسی تعلیم عاصل کرنے کے لیے اُن سکولوں یں داخل ہونا تعبب خیز ہے اُ

بیدت موتی الل نہرونے موالا میں کا بھرس کے اجلاس کلتے یں جوخطبہ صدارت بوصاتھا اس میں فارسی کے بہت سے اشعار برطسے ۔ مرتبے بہا درسپرو و مندستان کے ابرل لیڈری، فارسی زبان کے ماہر ہیں ۔ ان کے علاوہ دائے بہا در ماجا نز درا نا تھ اور ڈاکٹر کوکل چند نارنگ بھی فارسی سے خاص شغف دکھتے ہیں ۔

لکن اب زمانه بدل گیا ہج اور بہت مکن ہی کہ فارسی ایند فی بسی بچیس سال کس ہندو توکیا سلمانوں کے گھروں سے بھی کل جائے اس لیے کرمغرب کے علوم وفنون بڑی تیزی کے ساتھ ملک بی جیل دہتے ہیں اور تو دُسلمانوں بی ایک گروہ الیابیدا ہوگیا ہجی کا بینجیال ہو کہ فارسی یا دیگر مشرقی زبانوں بیں وقت حرف کرنا بیکار ہے۔ قالم الگری الم سنگر اور کھا بہتی النا میں وارسی مرضوب کا بینکار ہے۔ قالم الگری الم الگری الم منگر اور کھا بہتی النا میں وارسی مرضوب کا بینکی الکر اللہ منگر اور کھا بہتی النا میں وارسی مرضوب کرنا بیکار ہے۔ قالم اللہ اللہ منگر اور کھا بہتی النا میں وارسی مرسی کے ارد و کا فیرا حافظ ا

ہندووں میں فارسی کا نیج اکبرا ور ٹو ڈرنل نے بویا یہ درخت سکسان میں سو سال میڈنا بھلا دہا۔ اسی کے باغ بے خزاں، سے میں نے اس کتاب میں گل و لارا کھٹے کیے ہیں گر دنیا سراے فانی ہو بیاں کسی شو کو بقا تہیں، فارسی کو کیا بقابوتی ۔ تقریباً تین صدیوں کے بعداس باغتان کو دائمی بہت حجم کا سامنا ہوں ہو۔ میں کے بعدار بہاد کی توقع امید موہوم ہو۔

منشی نولکشود ادر ممنشی نولکشود ادر منشی نولکشود ادر این کورنده اورعام کرنے میں انجام دی ہیں مناسب معلوم ہوتا ہوکہ منشی نولکشورا درائن کے مطبع کا بھی بہاں کچر فرکر کی اجائے۔

منٹی نولکشورکی ولادت موضع ساسنی ضلع علی گڑھ میں ہوئی نیشی جناوی ہمارکو ان کے والدا کی خوش حال زمیں دار تھے جن کے نولکشور کے علاوہ چا ہے ہے ۔ نولکشور کی ابتدا تی ایسے گانو میں ہوئی اس کے بعدا ضبی چا ہے ہے ۔ نولکشور کی ابتدا تی تعلیم اپنے گانو میں ہوئی اس کے بعدا ضبی اگرہ کا لج میں واخل کیا گیا جہاں انھوں نے پانچ سال کم تعلیم حاصل کی انھوں نے اسی زمانے میں اخبار اگرہ سغیری بہت سے اللہ می مضامین لکھے جن الخوں نے اسی زمانے میں اخبار اگرہ سغیری بہت سے اللہ می مضامین لکھے جن

ك بيحالات سبرالمصنفين حقد دوم اورقاموس المثا ميرحقد دوم سے ليم بي-

کے صلے میں حکومت نے ان کو وظیفہ عطاکیا۔

کالجے سے فارغ ہونے کے بعد لوکھ تور لا ہورا گئے اور اکو ہوئے ہاکی ملازم ہوگئے جسن کارکردگی ، ورمعا ما فہمی کے طفیل بنتی ہر سکھ دائے مالک مطبع کا کافی اعتماد حاصل کرلیا اور تھوڑ ہے توجہ میں مطبع کے خمار کل بن گئے مطبع کا کافی اعتماد حاصل کرلیا اور تھوڑ ہور کو تھوڈ کر تھنٹو جیلے گئے وہاں اعفوں کچھوڑ کر تھنٹو جیلے گئے وہاں اعفوں بنا ایک کا تجرب اس قدر وسیع تفاکہ وہ فقوڑ ہے دنوں بی سہت وسیع کار وباد کے مالک ہو گئے ۔ ان کے مطبع کی شاخیں اطاف ملک میں قائم ہوگئیں۔ لا ہور ، کا نبور اور تھو ہیں ان کا کام بہت بڑے بہت امیر عبد الرحمٰن اور ہوئے والو تمان میں واد د ہوئے تو اعفوں نے منشی نولکھ ورکو بھی مرحوم دائی افغانستان ہندستان میں واد د ہوئے تو اعفوں نے منشی نولکھ ورکو بھی امیر عبد اس بلیا اور بہت مجبت کا اظہاد کیا ۔

اس زمانے میں فارسی علوم میں الخطاط آجیکا تھا اور فارسی بڑھنے والے کا بور کی کمی سے بددل ہو کہ اس کو جھوڑ رہے سے کمی سے بدرت تعلیمی کا بور کی کمی سے بدرت تعلیمی یا دواشت میں اس علمی الخطاط اور قبل ملائے میں لارڈ منتو نے اپنی علیمی یا دواشت میں اس علمی الخطاط اور فقدان کتب پر بڑے زور دار انداز میں اطہار خیال کیا ہی۔

ہندستان میں برلس کا دواج ہو سیکا نھاجس کی وجہ سے قلمی کتا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کی گا ہوں کتا ہت وغیرہ خارج اذاستعال ہورہی تھی ۔عربی فارسی کتا ہیں کچھ توانگریزا ہام کے ہاتھوں بورپ بہنچ رہی تھیں اور بعض بے علم مالکان کتب کے ہاتھوں منا رئح ہورہی تھیں ۔ایسے زمانے ہیں مشی نولکشور کو فارسی کو ذیرہ کرنے کے ادا دے سے بیزخیال بیدا ہمواکہ عربی فارسی کتا ہوں کو ذیور طبع سے آوا ستہ ادا دے سے بیزخیال بیدا ہمواکہ عربی فارسی کتا ہوں کو ذیور طبع سے آوا ستہ کریں اورا دزاں اور دیرہ زیب سننے طول وعرض ہندیں بھیلادیں جقیقت

اگرچاس نواخی به مرسی الکردو این است می برسم کا انحطاط سروع بو سیکا تھا کردو وانخطاط کی ایک خصوصیت به بوتی به کداس می مفیدا دراعلی درج کالٹریچ کم اور بے کارتصنیفات بہت نیا درج کالٹریک کم کئیں۔ اس دوری بی بیشار شعرا ومؤرخ بدا بوت اور بہت سی انشائی کمی کئیں۔ لیکن اعلیٰ درج کی تصنیفات بہت کم ہیں۔

ہم سفاس باب میں پینتیں مور خین کا ذکر کیا ہی جن میں معدد ذل کے اسما کو کھیم امتیا ز حاصل ہم :-

خلاصته التواديخ مُصنفة كليان سنگه منتخب التواديخ مُصنفة سلام المحنياز اميزامه مُصنفة بساون الل شادان عمدة التواديخ مُصنفة نشى سوبهن الل مُصنفة مُصنفة رائح كربارام مُصنفة رائح كربارام

باتى فنون كى تنفيس بشرح ذيل الز-

طب ..... ک

محمیقی ..... ۱ ..... ۱ به ۲۹ ..... ۲۹ .... در ا

اس دؤر کی سب سے بڑی خصوصیت برہر ات علوم طبعیہ کاس یں علوم طبعیہ پرمتعدد کتا ہیں اکھی گئیں۔ان کم بوں کے مصابین بی مغربی علوم کے اٹرات نمایاں ہیں۔ ہی ندافي ين اكثر بندوت منفين في مغربي علوم سے واقفيت بدياكر لي على جس کے انرسے ان کی کتا بیں خالی مزرہ کتی تھیں فلسفہ نجوم بہیئت، دیاہنی اور طب كے متعلق لعمن مفیدكتا بر انكھي كئيں . انكى ، السفى ، زائمی ، قبیل ، تجبول ، تمكين ، لالْه كانجى مل دغيره اسعهد كي بهترين مستفين بي سيمي - لاله كالجفي ل كى كتاب خزائة العلم ان كتأبول بن سير جو حكومت كے مرت ير طبع ہوئیں اس میں مغربی علوم کی معتدبہ آمیزش ہی۔ تقابل مذاهب المغربي تعليم كالهلا اخريه تؤاكه لوگون مين دسني كشمكش تقابل مذاهب كالله وزوديا كميا، خیالات میں انقلاب پیدا ہُواا ورخو دسری کے جذبات پیلے ہونے گئے۔اس عهدكی ايك خصوصيت برهي به كه مندومعتنفين اسلام، عيسائميت اورديگر مَذَا سِب مِیا عرّاص کرتے دکھائی دیتے ہیں۔اس دور میں مغزبی اصول اورمغربی طرزز ندگی کی روشی میں ہنڈا پنے اندر اصلاح کے کام کی طرف بھی متوج موتے میں عس کا بیملا مرحد بنت پرسنی کی مخالفت ہے۔ راجا رام موہن لئے معنّف تخفة المرحدين دبوان كريا رام مُصنّف مدمنيه التحقيق ودلوان إنست وام مُصنّف حقيقت تناسخ اس تحريب اصلاح كے علمبردار سجع جاسكتے ہيں.

انشااورشاعری ایر در بے کہ انشا درشاعری اس زمانے میں کوئی دُٹوار انشااورشاعری ایرنسجی جاتی تھی میٹرخص ایک تخلص کے ساتھ کھی غزلیں الكهرلينے سے ثناءوں میں شمار ہوسکتا تھا خطوط اور مکتوبات کے مجبوعے کا متب لدلينا كجى جندال وقت طلب امرنهي نفا بيي وجه ہوكداس عهدمي بيضاد منشى اورشاع ليسعوجودي بومرف ماصبي فلمس بوف كالزام بي شاع سجير جاتے ہیں کچھالسے بھی ہی حبفوں نے غزلیات کا دیوان بھی یاد گار حبورا اس کر ان می مشکل تمام دوتین ہی ایسے ہوں گے جفیس صحیح طور ریاعلی منشیوں اورشاع ول بن شمادكيا جاسك يوستوراك بيان سالها سال كس بندستان کے مکا تب میں پڑھائی جاتی رہی ہوا در حقیقت میں یہ ایک مفید کتاب ہو۔ منشی خیالی رام کے منشآت کو بھی ملک میں خاصی مقبولیت حاصل رہی ہو گر ان منشآت کے فائدے کا دائرہ بہت محدود ہے۔اس میے کہ بریانی انشا وَں کے ان دواوصاف سے کمان میں زبان اور اریخ مردو موہود ہوتی تھیں متانون کی انشائیں نعالی ہیں۔

شعرا میں بھی برتم میں افعال ہنتی الد منوبر کے باسیکا کوئی شاعر مہیں۔ قتیل ایک ممتاز شخصیت ہی گرا سے ملمان میں شارکرنا زیادہ موزوں ہی اس لیے کہ وہ ابتدائے عمر میں ملمان ہوگیا تھا تفقہ، زخمی، ذو تی رام حشرت، محیط، شعلہ، خاتوش اور اندر تمن البتہ قابل ذکر شعرا ہیں.

صحافت المندستان مي صحافت اورانعبار نولسي منظم طريق برمندك م

يه بيان CAREYS GOOD OLD DAYS ست ليارو- نيز رسالم

ترتی ہو چکی تھی۔ کھکتہ اخبار نولیسی کا مرکز تھا۔ بہلے بہل ہوا خبامات شائع ہوئے ان میں سے بعض فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ فیل کی فہرست سے معلوم ہوگاکہ اکثر اخبارات ہندواہل فلم کی زیرا دارت شائع ہوتے تھے۔ (۱) جام جہاں نما۔ ہفتہ واراً دُدوا در فارسی دونوں زبانوں میں سکتا تھا۔ المی شیرس اِسکھ۔

رم) مراة الانحباد . مالک ونگرال را جادام موین دائے. رم) شمس الانحبار (اُرُدؤ و فارسی) منی دام تفاکر رم) بنگال تبیرلڈ (انگریزی، بنگالی، فارسی اور ناگری) سراتوارکوشائع ہی ا تفایی بھی داجارام موہن دائے، دوار کا ناتھ طیگور، پرسنا کما دسگور وغیرہ کی زیرنگرانی شائع ہوتا تھا۔

# مُفقل نبصرے

اب ہم ہرفن کی کتا ہوں کی مفقل فہرست پیش کرتے ہیں آورا ہم کتابوں پر مختصر سا تبصرہ بھی کریں گئے۔

#### "ار سيخ

را) مخ بن الفتوح استالیم عبگوان داس - لاد در اور مرسول کی جنگ کے حالات ہی طرز بیان مشاید ہو۔ نشر کے ساتھ ہے شما در استعادیمی مکھتا ہو۔

رم) خالفیہ نامہ دستا المیم وبیان بخت مل سکھوں کے اغاز سے ہے کر

سلم المعرب كى تانيخ بى اس كاليك نسخ راجا زيندرا ناتفر صاحب كى إس لا بودى مخفوظ بى -

رس) وقائع بگر رستالی موہن دائے یا موہن سنگھ - لمہاد راؤ بلکر کے . حالات زندگی ہیں۔

رم) مراة دولتِ عباسيه (مملالاه) دولت دائے بعاول خال بانی مراة دولتِ عباسی خاندا ن دولت عباسی خاندا ن دولت عباسی خاندا ن بعاول بور کا طاذم تھا۔ اس کتاب میں عباسی خاندا ن بعاول بور کے حالات میں۔

(۵) چارحمین ارسی المی اله تا ۳ می ۱۰۵ مید اسی می اسی می مقتف کی کتاب ہوا ور مهندات کی عمومی آلدیخ ہی۔ اس میں جارحمین آور مات ہمادیں ہیں سی می عمومی آلدیخ ہی۔ اس میں جارحمین آور مات مهادیں ہیں سی می عمومی آلدیخ ہی کا ذکر، ہندووں کے میلوں کے حالات، ان کے مقدس مقامات کا تذکرہ ، داگوں اور داگنیوں برتب جو اور شاعوں اور نظر نگاروں کی ذندگی کے حالات ہیں۔ اولیا کے سوائخ بھی ہی اور امرا معلیہ کی نہرست بھی دی گئی ہی۔ جبن جہادم موائخ بھی ہی اور امرا ما معلیہ کی نہرست بھی دی گئی ہی۔ جبن جہادم میں شاہان ایران وسلطنت انگلشیہ بہند کا بیان ہی۔ آب اگرچ کا نی منتوع ہی لیکن سب کچھ مرسری منتوع ہی لیکن سب کچھ مرسری اور طبی ہی۔ ذبان بھی ناصاف ہی اور شکل ۔ پنجاب ببلک لائبر مرک ی اور طبی ہی۔ ذبان بھی ناصاف ہی اور شکل ۔ پنجاب ببلک لائبر مرک ی کی اس سندی محفوظ ہی۔

رو) عمادات الاكبر رسم الالهر أمنشى جِمْر ل -اس مين اكبر كم ا دراكرو، كى عمادتون كا حال بو مُنشى جِمْر ل في ديوان بيند كن الم سے ايك عمده كتاب سيات يركه هي ہو۔

() شیروشکر (مرسیله منتی دیا رام ورولد نراین پندت مقتف نے شیخ غلام حیدرنا می ایک استادسے ابتدائی تعلیم حاصل کی بھر الور میں اپنے بھائی نندرام پٹرت کے پاس جلاگیا جورا جاکا ملازم تھا وہاں مقوراء حدمقیم دہنے کے بعد وہ دہی جلاگیا اور مہاداجا دنجیت سنگھ کے پاس ملازم ہوگیا۔ مہاداجا سنے اسے دیوان گنگادام کے انختوں میں مل کردیا جواس وقت ایک بااثر درسوخ عہدہ دارتھا۔

" شیروشکر" مالات میں مزنب ہوئی حب کی مصنف دلوان گنگادام کے ساتھ حملہ وتسخیر پنچھ میں شامل ہوا۔ پیکھوں کی محتصر سی ٹاریخ ہر اور زیادہ تر مہا دا جار تحبیت سنگھ کے عہد حکومت سیمتعلق ہی۔ اس دسالے میں عہدرنجیتی کے معفن اکا بردیلماکے حالات بھی ہیں۔ اس کے علادہ اس کی کوئی خصوصیت بہیں۔

منشی دیا دام کاایک دیوان بھی ہرحس کا فکرآگے آئے گا۔ یہ دونوں کتابیں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجد دہیں۔

رم) خلاصترالتواریخ رسیم استاریم) رم) خلاصترالتواریخ رسیم استاریم) رم) واردات قاسی

ر۱۰) منتخب التواريخ (سمستاليم) سداسكوني آز ر۱۱) تنقيج الاخبار (سمستاليم) منولال فلسفي ر۱۱) اميرنامه (سنهماليم) نساون لال شادآن

که پنجاب بونیورسٹی لائبریری کا تلمی تشیخ بیش نظرتگ کله دیو۔ ج ۱ یا ۱۳۸۳ د ۱۳۰۳ که میزود کا ۱۳۰۰ میل ۱۳۰۳ که مین ایک نشندی میل ۱۳۰۳ که بونیورسٹی لائبریری بین ایک نشندی

رسون النموف التواريخ اسلاله هر كشن ديال بيم ندستان كى عموى تاريخ ہو۔ ماجا چند ولال حيد را بادى كى خاطر كھى گئى-

رمن وقائع شورش افغانیه رمحسلاهی برج نراین خیال سیحیدرگادین مهدوی افغانون کی شورش کاحال ہی

(۵) مجموعة نين وكل بيخزار رسلتكالير) سندرلال كالسيته كول اورمضافا كا تاريخي حال به -

(۱۶) فرح بخش هاں رسم ۱۳۲۷ ہے) راے شو برشاد۔ یہ نرسنگھ چر تر کا ترجمہ ہے۔ نرسنگھ ابوالنفنل کا قائل تھا۔

(۱۷) تاریخ مجراره رسواهای تا موساهای نشی مهتاب نگه کابیته (۱۷) یادگاریهادری رموسیاهی بهادرسنگه ولد مهزاری مل کامیته ساکن شام جهان آباد-

(۹) احال شہراکبراباد رسلتطری مانک جند۔ یہ انعامی کتاب ہے۔ جیمزنشنگشن کے کہنے سے کھی گئی

ر۴) احوال عمادات مستنقرالخلافه (ملاهمامهُ) سیل جند

۹۱) نصرت وظفر بعبرت بوگر (سلامی کیشنگر ناتھ نا در۔ داجا بلونت سنگھ کی تخت نشینی کا حال ہج۔

 (۲۲) نواد پیخ سورت (بعدا زمیمیمی کی دنچو جی (۲۳) داجیو آنی بنادس دمناسی چونی لال (۲۲) عجاشی الهند (بعدا زمیمیمیمی) مداسکونیا آ

رده) تواریخ مجون یا داج درشی رستالیده گنبش داس برهره قا نون گو-دا مجان حبور کی پوری تاریخ ہو۔

ر۲۹) صاحب نامه یا صاحب نما - اسی مُصنّف کی کتاب ہی - نظر سے ہیں گزری کئی شہورکتاب ہی - اس میں بنجاب کی مفقل تاریخ ہی اورخاص کر داجا رخبیت سنگر کا ذکر مبسوط ہی منشآت نشی "جی اسی گنیش داس کی تصنیف ہی درین نظارة السندھ دست کے بیش نماین ۔ اصل کتاب انگریزی ہیں پیشن صا

نے لکھی تقی جب بیں منڈ کے حالات ومشاہرات درج کیے ہیں۔ کلمہ (۸۹) ظفرنام ترخبیت سکھ رسلت المام و مابعا) ا مرنا تھ اکبری

روم، مجمع التواليج رسافياليهم بيربل بندست معروف به كاجر

رس) عمدة التواديخ رقبل المتلصطفيع بنشى سوم لال

رام) تحفقہ الهندر 19 صدی علیسوی) مجھولانا تھ کھفری متیانی ولدراہے دین ال منشی ساکن شاہ حہاں آباد۔

روس) طفہ نامر رنجبیت سنگھ رنز دسنوالہ ہے کنھیالال ہندی روس سلطاک التواریخ رس<u>م 18 میں</u> زنن سنگھ زخی - شایان او دھرکے حالات

رای دیورج ۳ رس ۱۰۲۱ کمک دیورج ۳ می ۱۰۲۷ (۱۰) شک دیو ۳ س ۳۰ س ۲۰ (۲) منکه انڈیا نس فہرست عدد ۷۰۵ ردیورج ۳ رس ۵۰۵ و ۲ ۵۵ هادینی کلسورایشی بشکال اینان کیٹالاگ عدد ۱۸۱ کمک یوسطی لائبریری کاظمی شند اور طبوعه ایڈویشن از پرونسیرتیا دام کمکی عدة کلی خویورشی لائبریری شفکی تعریف و زیورشی لائبریری شک دیورج ۳ یس ۹۲۲.

ر۳۴) ِگُلابِ نامه (نزور محد شارع) دیوان کر با دام

ره س گلزارکشمه رمخه ایناً

رسی) مهالمنی شمیره منظل در ساله به سموت) گلاب دام زنو- به کشمیری ایک

بے ربطسی اریخ ہی۔ ربس کشمیزامہ ریصن ایم کنیش لال سیال دو بارڈ نگ کاسفرنام کشمیر ہی ج كنيش لالمنشى يے مرتب كيا۔

رمم کشمیرنامه (امیبوی صدی )کرنل مهان سنگه نے رئجیت سنگھ کے عہد میں أئين اكبرى كے المازير لكھا مُصنّف كشميرك كورنروں بيں سے تھا....

١١٠ كاحرف ايك تلمى نسخه رجوغال مود نوشت بى كبود نفله لائبريرى مي محفوظ بى-

اریخی کتابوں کی اس فقل فہرست کے بعداب سم بعض نامور مور نوں

كا زوا زيادة فيسل كرمانع وكركرت بي ب

# مبارا جا كليان سنكم

استظام الملك انتظام الدوله مهاداجا كليان سكه بهاور تهور جنك، واسه بهت سنكركا لبتحد والوى كابوتا تفاءاس كاباب شتاب واسه بنكا الحكا ناظمتھا (سخمالیم) کلیان سنگھ اپنے باب کے بعد بنگانے کی نظامت پرتمکن بُوا رُرْل تادیخ ہند۔ج سو۔ص ۲۵ ۵) ہالامصنف اس کے اپنے بایا کے مطابق ہیلا ہندستانی تھاجس نے انگریزوں کی ملازمت قبول کی وارت بینگر

ك قلى نسخه برونىبىر شيرانى صاحب كى كبور تقله لائبريرى كيالاك ازم وفيسرمترا معدد ٢٠

ے اس پرج نتیں لاکھ روبیٹکیں عاقع کیا جس سے وہ تباہ و برباد ہوگیا۔ اس کے بعدوہ کلنے میں چربین سال کاکس میرسی کے عالم میں وقت بسری کرتا رہا طویل علالت نے اس کی بینائی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا جس سے وہ مشالات نے اس کی بینائی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا جس سے وہ مشالات کی کہ بینا ہونے میں کھی اجازت ل گئی مسٹرا براہم ولائڈ نے اس سے درخواست کی کہ آپ ناظان کی کھی اجازت ل گئی مسٹرا براہم ولائڈ نے اس سے درخواست کی کہ آپ ناظان میں جو کم مصنف نیم بینا تھا اس لیے وہ کا بول سے بریا دہ فائدہ نہ گھا اسکا لیکن حافظ سے کام لیتے ہوئے اس سے اریخ کھوا دی۔ اس کے دو حقے ہیں بہلے حقے کا نام خلاصتہ التواریخ اور دوسر کا نام واد دات قامی ہو۔

حقنۃ آول میں مغل بادشاہوں کا تذکرہ ہی اورنگ زیب سے دے کر اکبڑائی کا حقنۃ آول میں مغل بادشاہوں کا تذکرہ ہی اورنگ زیب سے دے کر اکبڑائی کا حالات کا خاص طور پر ناظمان بنگالہ سے بحث کرتی ہی کے وقت بحث کرتی ہی ہی۔ تک کی ادیج ہی ہی ہیں۔ سے مالات مے فقل مجت کرتی ہی۔ تک کی ادیج ہی ہیں۔ سے مالات مے فقل مجت کرتی ہی۔

## سدام كه نبآز

یه بن سان کی مفقل و مشرح عمومی تاریخ به جوس الله ایده کی کے حالات بیشتل ہو۔ ساسکھ نیآز دہلی میں پیدا ہوا اور اله آباد میں وفات پائی۔ سرکارانگریزی کا ملازم تھا جھیل برس کی عربی اله آباد آباد ہا ، وہاں ہی یہ الیخ میں اله آباد آباد آباد ہا ، وہاں ہی تیائیخ میں اله آباد آباد آباد ہیں معرون رہا ، کہتے ہیں اس محمد من سروع کی ۔ وس سال کک علمی کاموں میں معرون رہا ، کہتے ہیں اس کے ماس عرصے میں ۱۲۵۰۰ اشعاد اور ۵۰۰۰ صفح نظر میں لکھے میں خوالی کے اس عرصے میں ۱۲۵۰۰ اشعاد اور ۵۰۰۰ صفح نظر میں لکھے میں خوالی کے اس کی خال در کر کما بہد

نیآذ تاریخ فرشته کی ندمت کرتا ہو اس کا خیال ہو کہ قبل ازاسلام کے ہندوعہدکے بادے بیں اس نے فقص سے کامہنیں کیا لیکن خوداس کی دھن پیروی کرتا ہو بلکہ بعض اوقات اس کے بیانات کو حرف ہو فنال کرتا ہو۔

اس کا خاص اندازیہ ہو کہ وہ حکایات قصص سے واقعات کو زیب دیتا ہو۔ اس کا خاص اندازیہ کہ وہ حکایات قصص سے واقعات کو زیب دیتا ہو۔ اس کا دعو کی ہو گئیں نے دوسر مے شفین کی طرح بے جا عاص اور بے جا فرصت کا طریق ہنیں اختیاد کیا جگہ صحیح تا دیج نولیسی میرامقصود ومنتہا ہو کئیں صلہ وستایش کی غرص سے بنہیں بلکہ نام نیک کی خاط سب کچھ کر دہا ہوں " اس بلند دعوے کے باوجود وہ برلش کی مدح میں بہت سے صفح مون کرتا ہو اوران کے نظم ونسق کی مبالغم امیز تعربین کرتا ہو۔ المیت سے صفح مرف کرتا ہو اوران کے نظم ونسق کی مبالغم امیز تعربین کرتا ہو المیت سے المرزوں کی کہ وجود کی ہوجوں کی وجہ یہ ہو کہ اس نے اگر میزوں کی حکومت کی متا بیش اور سلم حکومت کی قدح و ندمت میں بہت زور قلم صوف کیا ہو۔

کاب کا بہت ساحقہ المیدے صاحب نے بصورت ترجہ اپی تا ایخ میں شامل کیا ہے۔

# منولال فلشفي

مصنف تنقیج الاخبار رسحسی الم سلسلهٔ نسب ماے رکھناتھ ٹاہجاتی

یک پہنچیا ہے۔ اس کتاب ہیں شاہان ہموری ، شاہان ایران وہا بل ، شام و مصرا ور با در شام او مصرا ور با در شام او مصرا ور با در شاہان فرگستان کی فہرست بقید سنیں دی گئی ہی اس کے علاق و مقتف کے ذاتی حالات بھی ملتے ہیں فیلنقی کے بیٹے کندن لال اشکی سنے باب کی وفات کے بعداس کو مرتب کیا تھا۔ یہ باب بیٹے دونوں اس عہد کے بہترین میں سے ہیں ۔ انگی کا ذکر اسے گا۔

#### بساون لال شاذآل

امیرنامه، امیرالدوله محموا میرخان دائی گونک کی تاریخ ہی جو مُنشی
بساون لال ولدتن میکھ دارے کا بستھ نے سنمالالدیم میں مرتب کی تھی بشاوال
امیرخان کی شجاعانہ مرگر میوں میں اس کے ساتھ تھا اسی لیے گیا ب میں
حیثم دیرحالات بہت ہیں کتاب کے جارباب ہیں جن ہیں اصل موضوع کے
ساتھ ہم عصرا مرااور دیگر قابل ذکر لوگوں کے حالات بھی دیے گئے ہیں میہ
دجہ ہوکہ اس کتاب کو اہم مجعاجاتا ہی و کھنے کا انداز مُنشیانہ ہی نیشر کے ساتھ اشعاد
میں لاتا ہی امیرنامے کا ترجمہ ایکے گئی پرنسپ صاحب نے ایکر میزی میں کیا تھا
ہوستا اللہ میں بقام کلکتہ طبع ہوا۔

## ممنشى سيل جند

اس کتاب کانام تفریج العامات ، و - بعن لوگوں نے تعربین العام اللہ بھی لکھا ہے۔ یہ بھی احوال الکرآباد کی طرح نشنگشن کے اعلان انعام کے جواب بین کھی گئی تھی ۔ خالبًا اپنی قسم کے مصالین میں یہ سب سے اعلیٰ مانی گئی ہوگی ۔ کیونکہ اس کی شہرت بہت عام ہج اور اس نے عادات و مزادات،

مساجد دباغات وغیره برسیرحاصل بحث کی ہوا در ساتھ ساتھ ان عادتوں کے بانیوں کے حالات زندگی بھی اچھے اندازیں دیے ہیں جنائج ہم سے داجا تو در سل اور جند دیمیان برسمن کا عمدہ حال بھی اسی سے لیا ہو۔ استاد محترم شیرانی صاحب کے باس بولمی نسخ ہو اس میں تصاویر بھی ہیں۔

### امزنا تحداكبري

یرگاب جارحقول مین منقسم ہو۔ پہلاجقہ کتاب کا ضروری حقد ہو۔
اس میں مہادا جاکی لائف سمبیلا ملا (سلاملہ) تک دی گئی ہو۔ دوسرے حقے میں ایک نظم ہو جومزدا کوم بیک ایک نظم ہو جومزدا کوم بیک اور جزیل الی بخش کی زندگی سے متعلق ہو۔ چوشعے حقے میں ایک اخلاقی نظم ہو طفر آمر عبد رخیتی کی تاریخ ل بی خاص منزلت اور باید دکھتا ہو اور تاریخ بنجاب بوٹے شآہ اور سوس لال کی کتابوں سے کیا بدا عتبار عام دلاوری ادر کے بنجاب بوٹے شآہ اور سوس لال کی کتابوں سے کیا بدا عتبار عام دلاوری ا

کاودکیا به اعتباد صحت و نقاب بهتر بوگرافسوس کا مقام بوکه تادیخ محل بنی.

طفرنا مے سے معلیم بوتا بوکه امر ناتھ عربی اور فاری کا اچھا فاصاما ہر تھا دو بولی کی کمبی لمبی عبارتبی لانا ہو اور قران جیدی آیات سے بھی اپنی نظر کو زیزت دیتا ہو بنز کو کم کام کا کے کو وں یہ مناسب اور و زول اضعار کو اس طربی سے کھیاتا ہو کہ کلام کا مطف ذیا وہ بوجاتا ہو کی جان جان کا تعلق ہو اکتر بے محاورہ فاری لکھتا ہو اور کتا ب کے فروع سے لے کرا خریک بعض کم طری ہوئی ترکیبیں نظر سے آتی ہی جمیس با ربار وہراتا چلا جاتا ہی ۔ اور کتا ب خیس با ربار وہراتا چلا جاتا ہی ۔ اور کی بجائے اور اس طرح کے بیالوی کو بیلیالیہ اور اسی طرح و آبیا اور ما آ اور اس طرح کے بیشار مہدی یا آدو و الفاظ کا استعمال کرتا ہی۔ اور ما آ اور اس طرح کے بیشار مہدی یا آدو و الفاظ کا استعمال کرتا ہی۔ اور ما آ اور اس طرح کے بیشار مہدی یا آدو و الفاظ کا استعمال کرتا ہی۔

## منشى سوس لال مُصنّف عمدة التواريخ

۔ لالدسوس لال سؤری کا دادا لالہ حکومت داسے سؤری مہا داجار مجبیت کھ کا دکیل تھا ۔ خودلالہ سوس لال اوراس کے باپ نے اسی حیثیت سے درباد میں مدت تک کام کیا۔

سلاماری ایر کمینی وید بولیکل ایجنٹ لدھیا ندیے فقرعزیزالدین کی زبانی اس کتاب کا حال سنا مجھر مہاراجائے خود بھی اس کی تعربیت شنی تو ہم اواجائے خود بھی اس کی تعربیت میں ہوا اور بطور صلم مصنف کو النعام دیا۔

ایسامعلوم ہوتا ہو کہ عمدة التواریج سلااث لیم سے بہلے شروع منہوئی تقی کتاب کے حیالد دفتر ہیں ۔ بہلے وفتریں سکھ مذہب کے اعالیسے مہادا جاریخبیت سکھ کی تخت نشینی کے کا عالیہ کا حالت کا استعمال ہوا ہوں اور پنجا ب کے گور نروں کا بھی ذکر ہو۔ کا بھی ذکر ہو۔

آخری تین دفتروں بی دہارا جا رنجیت سنگھر اور اس کے دوجانشینوں کے مفقل حالات ہیں کتاب کی ابتدا گورونانک کی لاکف اوران کی تعلیمات سے ہوتی ہم بھرباتی گوردوں کا تذکرہ ہم۔

عمدة التواريخ سومن لال كم مشابرات كاخلاصه و نيزان وانعات يرجى شمل برجوسون لال كرياب من الكهد فقط اس كم علاوه فدم ب اور سكون شكول كى الدى تاريخ برجوزيادة ترسكون قطة نكاه كرمطابق الكمى لكى برد

مرت اور ویر ماحبان نے رنجیت سنگھ کی لائف کے سلسے میں اس کتاب سے فائمہ اٹھایا ہی سید محد تطبیق مصنف اریخ لاہور و تاریخ پنجاب ابنے ایک خطمیں جوسوہن لال کے بیٹے کے نام تھا، اس کتاب کی بے مدتعربیت کرتے ہیں۔

کیبٹن ویڑکی اس کے متعلق بردائے ہوکہ" سنبن اور تادیخوں کے اعتبار
سے نیزاس ذمائے کے عینی مثابرات کو صحت و درستی کے ساتھ صنبط کر نے
اعتباد سے نیزاس لحاظ سے کہ اس بی اکثر واقعات کا دوسری تادیخوں کے
ساتھ مقابلہ کیا گیا ہو بیرسکھوں میں اپنے سترہ سالہ قیام کے تجربات کی بنا پر
کہ سکتا ہوں کہ یہ جہادا جا دنجبیت سنگھ کی بچی اور صحیح سوانح عمری ہو،
فلام فی الدین بوٹے شاہ کی تادیخ پنجاب زیادہ و سیجے بیجا ہے۔

لکھی گئی ہے اور براعتبار درستی اورصحت بھی اس کتا بسے کم نہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ سویمن لال کومبرحیثیت وکیلِ درباد حالات گردو بیش سے ا وُرول كى نبت زياده واقفيت مونى حاسيد

انشا پردازگی حیثیت سے مصنف کا در جہ جنداں بلند نہیں۔ اس کی نظر صاف اور واضح ہوتی ہولیکن شکل بسندی کے مرض میں مبتلا ہی نیز اس میں بنجابی " ترکیبیں ہوت عام میں بنجابی " ترکیبیں ہوت عام میں مثلاً کنظ مروادید، فرستا دن ہنڈویا ہے، چند جوڑی کڑہ ہا مجکاری ہا کہ طلا، بازو بندو یو بجیاں مرضع ، ڈیرہ سرکارعالی، تقان ہاے بوربی، ویوری مرکار والا، تقان ہا کے گھیس، بگی ہاے طلای، صاحب نگھ گراتیہ، نظام الدین افغان تعمودید وغیرہ

## كضيا لال هندتي

مُعَنَّف طَفْرَا مَنْ تُحْبِیت سُنگه رئنبر ۱۳ بیره ال جارنجیت سُنگه کی منظوم ایخ ہر گرجندال اہم بہیں کمنیا لال بہتری بہت طوار نویس تھا اس نے بے شاد کتا بیں تھیں۔ وہ فارسی کے علاوہ آگریزی سے بھی واقعت تھا اور آنگریزی نیائے میں بنجاب کا بہلا انجنیر تھا اور اُخرایگر کمٹو انجنیر ہو کردا ہے بہا در برا اس نے اُددوا ورانگریزی میں بھی کتابیں کھی ہیں۔ اس کی بعض تھا نیعت کے نام یہ ہیں:۔

یادگار مهندی نبیون اوراد تارون کا مذکره

بندگی نامه "نام حق" کی طرز پرایک اخلا تی نظم

نگارین نامه تقدیم بهیرو دانجها
مخزن التوصید مهندت کا نادسی داوان
گلزار مهندی اخلاتی کتاب

اددوين اخلاق مندى ، مناجات مندى ، تاريخ بنجاب ، السيخ لامور،

ادمُغَآنِ، دسالْهُمُمُ صاب۔

کفیا لال کی کتابوں میں جرید ضیالات کی جھلک دکھائی دہی ہے۔ نتہی میں جرید ضیالات کی جھلک دکھائی دہی ہے۔ نتہی میت میت میں جانجہ ہے۔ پنجیم اسلام کا ذکر ہہت عقیدت مندی کے ساتھ کرتا ہے۔ وحدت الوجود کا قامل ہے اور انگریزوں کے آٹر صحبت سے تعدّدازدواج کی ندمت کرتا ہے۔

مند کی ختنا میرگه به اس قدراس کی کتا بی عمق اورمتانت بخفیق و تنقیه سے خالی بی اس میں شاکستیں کہ یہ دسیع لٹریچراس کی وسعت معلومات اور تنوع بہندی بے دلالت کرتا ہی۔

## دبوان تحربا رام

مُعتَّف گلاب نامہ (منبرام) اس کتاب میں مہا دا جا گلاب سنگھا وداس کے آبا وا جب اور کے حالات ہیں۔ دیوان کر پا مام دہا دا جا دنبر سنگھ کا دزیر تھا اس کا بٹیا است دام بھی فارسی کا ماہر تھا، گلاب نام داجا دن بیر سنگھ دا کی کشمیر کی فرایش سے کھا گیا۔ دیوان کر با دام نے اس تاریخ کے علادہ "مدینہ افقیق"کے کے نام سے ایک کتاب ہندو ذہرب کی حمایت بیں انھی ہی جمعتف کھوں کے عدکا بہتر بن شرنگاد ہی۔ اس کی زبان صاف اور شستہ اور بہت حداک بے عیب ہو زبان پر تقدرت ہوا دُرش کا دی خواہد کے اس کی زبان صاف اور شستہ اور بہت حداک ہے عیب ہو زبان ہی خواہد کی تعالی کو در ایک میں بی معالی کے دوائر قدرت ہی اور شرح بی ہوا ہے ایک جو در نیال کھی گئی اور کشمیر کے دخائر قدر تی معالی میں جو دواد اور دیگر عجا بہا ہی حوال میں بھی گئی اور کشمیر کے دخائر قدر تی معالی میں می جو دادائی اور دیگر عجا بہات کے حال بہتر میں کے حال بہتر کی برایجی دوئی دالہ ہو کشمیر کے حالات می حال بی میں گئی دیگر او مناع واطوار ذندگی برایجی دوئی دالہ ہو کشمیر کے حالات می حوالات میں میں گئی دوئی دالہ ہو کشمیر کے حالات می حوالات می حوالات میں میں گئی دیگر واقعناع واطوار ذندگی برایجی دوئی دالہ ہو کشمیر کے حالات می حوالات کی حوالات کھی دوئی دوئی دوئی کو است کی حوالات کی حوالات کی حوالات کی حوالات کی حوالات کی حدالات کی حوالات ک

یرکتاب اس دؤرکی بہت انھی کیا بول میں شادکرنے کے قابل ہے۔
مور خین اورکتب تاریخ کا تبصرہ ہوئیا ابسوائخ ، تقسف اوردیگرفنون
کے مفتنفین کی خالی نولی فہرست دی جاتی ہی۔ ان کے بارے میں ہم نے ذیادہ
تففیل سے قطع نظرکیا ہوکیونکہ جسیا کہ پہلے بمایان ہوجیکا ہی اس دورکی تصانیف
میں دہ بازیا پرکتا ہیں موجود نہیں جواس سے پہلے ا دواد میں ہم نے دیکھی ہیں۔
باای ہم حزور تاکہیں کہیں تشریحی لوٹ دے دید گئے ہیں۔

#### سوانح

را) حقیقتها ہے کیے تو در را م سیاسگھ فکرت (قاموس المشا ہیں۔ جا۔ ص ۲۵۳) نے اپنے بیرومرشد نشی سیتل سنگھ جیود کی لاکف لکھی ہو۔ یہ کتاب سر کا البی بیں بیقام لکھنو طبع ہوگ .

رس وقائع معین الدین شیق ارس می شاری بابولال این مشی کشوری لال منتفسف ورجهٔ اقدل الداً با و-اپنے اُستاد مولوی عظمت علی کی فرم یش رکھی

له قلمي نسخه يونيورس لائررري: اورنيل كالج ميكزين متى الم

-5,0

#### قصص

دا) عجبیب القصص دانبیوی صدی صیبوی) بخت شگھ دم) سنبستان دقبل سے ۱۲۸هم) هرگویال تفته کا سیتھ پشاع کا حال کیندہ ادرات میں آتا ہی سیمجوعہ منظوم اخلاقی حکایات پرشتمل ہی آردوے کا

غالب میں اس کا وگرہی۔

(۳) سلاما چرتر (انبیوی صدی عیوی) حکن نا تھ سہلئے ۔ کرشنا ساگ " بهندی کتاب کا ترجم ہو۔

ره) د صور عن ( سر س س س) جوت برگائی - ی پول ۵ قصر کود.

رو) جبان ظفر ( م م م م ) ملمن لال ظفر (كتب مطبوعة فالسي الم من ميوزيم) سنسكرت كتاب " دام شميره" كا فارسي ترجمه الا-اس

مُصنف نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔

() قصر بهن ومزربان (انمیسوی صدی عیسوی) هم چند ربرتش میوزیم) مُصنّعت گودمنٹ سکول دہی میں طیح رقعا سطال ایھ میں طبع ہوگ ۔ ساتھ میں ساتھ کی میں اسلام کا م

(٨) قصر كامروب كوراس رمتوني مسكماكم

(۹) شبشان عشرت رانمیوی صدی عیسوی) بحنت سنگھ (معادف ۱۹۱۸) مکازیر بیج الجال کا قفتیہ .

له الدودك من رمبارك على الديش) ص ٢٩ على فيرست كتب فارى مطبوع برش ميوزيم سك ميزير عن ١٥٨ كل ميزير ص ٢٩٠

# تمترجات وكتب ببنود

(۱) تنبیهالغافلین دس ۱۹۸ سختی میدانشکه نیآز ( دیوسی ۱۹۸ سفی ۱۹ سفی است مقالات پی بهندوول کوخلف فرقول اور جاعتون کا ذکرکیا ہو۔ رم) دام نامه دانمیوی صدی عیسوی منشی مام داس قابل خلف مربی مالم دننی میلک لائبریری لاہود)

(۳) حداً آق المعرفت رانبيوي صدى عبيوى أنحشى نواين دبياك المتبريرى المهلي) "فنكر" كا ترجمه بح-

رم) بهگت مالا دانسیوی صدی عیسویی بمنشی نتمن لال بنجبت (پبلک لائبریری لا بور) بعگت مالاکا ترجه برد

(۵) دیاش المذاهب است المعی پندت محوانا تھ مالوی اس کتاب میں ہند و فرقوں کا ذکر ہو مُصنّف نے مسطر جان گلن کی فرایش پر لکھا ۔ مسطر اتکی ۔ اتکی ولسن نے اس کتاب سے بہت فائدہ اُٹھایا ہو مصنّف ایک زملنے میں ہندو کالج بنادس میں لائبر پرین تھا۔ اس کا خلاصہ مجمع الصفات کے نام سے موجود ہو۔

ر4) کشایش امرانسیوی صدی عسیوی معمولال مرتبد ربیاب لائبریری لابور) نیظم خداکے ناموں کے متعلق ہو۔

رى كاشى استت دانميىوى صدى عيسوى نتن لال اَ فربَى (ببلك النبريري لا بود) اس بس كاشى كى مرح ہو۔

رم) مهگوت بران دانسیوی صدی عیسوی کشی نواین سرود دکتب برش میزدیم)

رہ) تخفۃ الموحدین رائمیسویں صدی عیبوی) ماجا لام موہن وائے ہے ونیا کے بردوان میں پیدا بھرے بڑے کے بالا بار بردیولوہ کو الجا رام موہن وائے بردوان میں پیدا ہوئے ۔ المفول نے بنگائی اور فارسی کمتب میں بڑھی عربی بھنے میں حال کی ۔ المفول نے بنگائی اور فارسی کمتب میں بڑھوں نے اگریز افسر کے ماتحت سردشتہ وارمقرر ہوئے ۔ اس ذمانے میں انکون نے اگریزی سماجی طبیعت محققانہ پائی تھی ہمیشہ احقاق حق میں مصروف رہے اگر بری برموسماج کے نام سے ایک جاعت کی بنیا در کھی جب کامسک صلح کی تھا۔ اس زمانے میں انفول نے گئی کی بول کا بنگائی میں ترجمہ کیا بنا والم بڑی اس زمانے میں المقول نے گئی کی اول کا بنگائی میں ترجمہ کیا بنا والم بڑی اس زمانے ہیں مصرفراز کیا ۔ اس زمانے میں مقبر بناکرانگلتان دوانہ کیا اور داجا کے نام سے سرفراز کیا ۔ سے ان کوسفیر بناکرانگلتان دوانہ کیا اور داجا کے نام سے سرفراز کیا ۔ سے اس میں مقام بریس انتقال ہوا۔

اس دسالے میں وہ کہتے ہیں کہتمام ندا ہمب بال ہیں کیونکر ہاوجود مکہ سب الہامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نسکین ایک دومرے سے مختلف ہیں۔ بید دسالہ پہلے عربی بیں اور پھرفادسی میں لکھا گیا۔

(۱۰) تحفة الاسلام خرد مراكشه المربيات لائبريرى لا بور) اندر من ميدونون يا داش اسلام كرسالي مندوند بهب كى حماييت مي لكھ گئے .

(۱۱) مدنية التحقين (منطق المسهموت) كربادام (يونيور سي لاكتريري) "تحفة الهند" كي ترديد بر-

(۱۷) تحقیق النناسخ ر مصی این اننت دام این پورشی لا بریری) اس بی نناسخ کی حایت کی گئی ہی مصنّف داوان کر با دام کا بیل تھا۔

رها) داماین منظوم رانمیبوی صدی عبیسوی منشی موسر سنگر ریز موسی لائبرین از

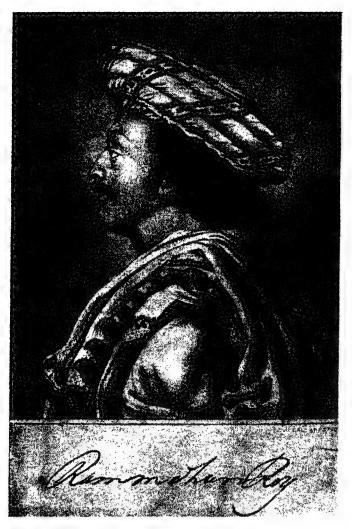

واجا رام موهن واك مصنف تعقق الموهدين

(۱۲) کانٹی کنٹر رانسیویں صدی عبیوی) پٹی مل رپیلک لائبر بری لا ہود) بنادس کے بعض فرقوں کا حال ہی۔

۱۵۱) بهگوت گیتاری کرشنا داس (برشش میوزیم مطبوعات فارسی) (۱۷) و نیقهٔ باوگارفارسی (انهیوی صدی عیسوی بنشی سالک را م ر پباک لا کبریری لاجور) پاننج بابول میر بعض مذہبی مباحث پربیک بهری . (۱) چشمهٔ دنیش رانبیوی صدی سیسوی گردهاری لال

## فنون وعلوم طبعيه

(۱) زبدة الرق (انبيوي صدى عبيوى) ا مبا پرشاد ، پياک لائبر برى لا ہور) (۲) شرح گل شتى ( سسسسسسسسس) گوبند دام مبرنجات كى گل شتى كى شرح ہى -

 اورقديم علوم كوتطبيق ديني كى كونش كى كئى ہو-

(۵) مراقه الخیال رساله در حساب (المیوی صدی عبیدی) جوموی ال کالیته المتخلص برصا وق .

(۴) دسالهٔ حساب (انسیوی صدی عیسوی) اندکام من کالیته کتاب پی حیادباب می اس کاایک همی نسخه پنجاب یونیورسٹی لاتبریری می محفوظ ہو۔ (۷) سراج انسیاق رانمیسوی صدی عیسوی) مغشی میڈولال آدار د پبلک لائبریری لاہور)

رم) دیوان پیند (؟) منٹی چیترل۔ انتظام مالی و بندولست ملی کے متعلق ایک عدہ دسالہ ہی جو تیار دستور "میں منعسم ہی۔ اسی مصنف نے ممکنین کے خطوط کو گلدستہ فیص کے نام سے شابع کیا۔

ره) رسال سیاق (انمیوی صدی عیسوی) حکیت رائے (آصفیہ لائریری کی رسال معادف مورد)

رو) دسالهٔ سیاق (انمیسوی صدی علیسوی) مدن لال را صفیه لائبریری بجوالهٔ معادف ۱۹۱۸

هيئت وتخوم

(۱) جوابرالا فلاک بوابرنگه (متونی سئل المهم) ولد بختا درستگه راقم محنوی مُصنف نے جو ناطق مکرانی کا شاگر دخما بوابرا دداک کے نام سے ایک اورکتاب بھی کھی اوراُرُدؤ و فارسی میں دو دیوان جھوڈے .

سله ریاض الوفاق رسبزنگر ۱۲۹) مله معارف ۱۹: دیو-ج ۱۳- ص ۹۹۰ وغیره سکه روز روشن - ص ۱۵۰: قاموس المشامیر-چ ا (۲) حداثی النجوم دسم النجاره و تن سنگه زخمی و عملی شاه بادشاه ا و د حدکی فرایش برکهی و اس کے عبین اجزا ہیں ۔ بیاس فن کی بہترین کا بول بی شاد کی جاتی ہی ۔ اس کے عبین اجزا ہیں ۔ بیاس فن کی بہترین کا بول بی شاد کی جاتی ہی ۔ انگریزی کتا بول سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہی ۔ (۳) کا شف الدقائق (۱۹ مس ع) کیول دام کول (۲) خاص النجوم (۱۹ مس ع) خوش وقت داسے ولد کھوبیت داسے ۔ (۵) دسالہ نجوم (۱۹ مس ع) بیربل (۵) مفتاح الن ظرین (۱۹ مس ع) بیربل (۲) مفتاح الن ظرین (۱۹ مس ع) کندن لال النی در الم بین اد

#### طِيب

(۱) معیادالامراض رسیمیایی، دام پرشا و ولدگنگا پرشا دیو پینے میں کمینی کے زمانے می صدوا بین تھا۔

دم) مفروات طب در شکایلهم منولال فلستنی

(۱۳) مجريات كمكين (۱۹صع) بجهولا ألكين معتنف قاصى اختركا بم عقرها-رس كحل الابصار (۱۹صع) يندت لال جند

(۵) پاکا ہوے کالی (۱۹صع) مترجِمَهٔ ویا ناتھ

رو) صروری الطب رواص ع منشی مهتاب زاین

## خوش خطی

تعلیم المبتدی - جگت نراین رمتونی س<u>تا ایا ایرم</u>

له معارف ۱۹۱۸ که ایدنا که ایدناً که ایدناً هه ایدناً که اکثر کم اور کادر معاوف ۱۹۱۸ سے دوروش من ۱۳۵۵

### سبيتي

دنوراج ساگرا دانسیوی صدی عیسوی کرشنانند کالیتهدر رش میوزیم کتب طبوعی

#### إنثا

را) شمع شبستان (سّلالهم) درگا برشاد عاشق ( پبلک لائبر پمری) شبستان نگا کی مشرح ہو۔

۲) تضمین گلشان - ہرگوبال تفتہ دیونیورٹی لائبریری) اپنے بیٹے پتم بر کی یا دعیں کھی ۔

رس) انشك دل ببند (مختلال مستقل داس ميلي ريونيورشي لائبريري) كاب كاب كام الله الماريري) كاب كام الله المارين الم

(۲) منشآت بهنگولال است ایم ایم المی منشی بهنگولال ساکن بانس بریل د بین بورسٹی لائبر بری ک و حصے بی ایک کانام مختصر تنظمی اور دوسرے کا نام فا درنشظی ہی۔

(۵) خیالاتِ شیدا (سشکله ه) پندست امزاته شیدا (پیک لائبربری لا مور) فلسفیاد مسائل پر بحث کی گئی ہی

۷) مفیدالانش (سیم<mark>امایم</mark>) پنڈت مجھی نواین و پونیودسٹی لامبریری کلمی نسخ) کتاب کی دوفصلیں ہیں۔

(٤) خيالات ضائع دمطبوع تلاه الديم چنجي لال ضائع ربيبك لا تبريري) چندمعنايين متعلقه مطالعة نيچر کامجوع ہي-

(م) انشار فیفن با رسم الم اسم میرون ایران ایر رسم ای قانون گو (فهرست

كتب خاذ نونكشور) ننجاع الدوله كے عبد مي لکي كئي ۔ رو) منٹی کھاگ چند کے مکا تیب رنز دسنا المیر) افہرست کتب اُنواکشور) رو) منشأت امرت لالمطبوعة اعماء دفيرست كتب خاخ ولكثون (۱۱) منشآت کالی رائے تمیّر (نزدست<sup>ات</sup>) ایفا و پیک لاتبریک (۱۲) وقعات فيض أكيس - نندكشور مطبوغ سلك المريري) رس دانشی سرحس دائے کے مکتوبات رفہرست کتب خانہ اولکشود) (۱۲) خیال بیخددی مصنامین تصوف کا مجوعه سنتیل سنگھ بیخود (پیلک لائبرری) رهل كنجينة خيال منشى خيالى رام خياتى احسان الله ممتازكا شاكر دخاص تفا. واجد على شاه كے باب الذم تھا۔اس كى تصانيف سو كى بہنجتى ہي ۔ (۱۹) رقعات نظامیه تجمی داس بن نراین داس ر فهرست نونکشور) (١٤) ناورالانشا كش جي ينذت (۱۸) خیالات نا ود در ایم ۱۲۹ می برزاین دانوی ریباک لائبریری)

(۱۹) مرضع نورشد رسم شده مرسی داد و ببات و ببات لا بریدی (۱۹) مرضع نورشد رسم شده است. برگتاب بهت شهرو به و اور قدت (۲) دستودالعبیان کونده مائی بیرگتاب بهبت شهرو به و اور قدت (۱۲) دستودالمکتوبات که مکاتب بی زیرتعلیم دی و ریوسی لا برری که (۲۷) انشار به نقاط رست ۱۳۱۵ کا کا کا برشاد نامان مولوی بر پان الدین کا شاگر د تھا۔ ( بیباک لا بری لا بود)

(۲۳) انشار دولت السئے منشی دولت استے (ببلک لائبریدی) (۲۲) منشآت ہیرالال المعروف برانشائے تعلیف

له ا یُوناف فهرست ایشیانک سومایش بنگال منیدم - عدد ۹۹۹: سپزنگ ۲۹۲ پرگنجینه مهارگز مین نقسم بو-

### كغيث وصرف

(۱) گنج اللغات گردهاری لال (آصفیه لائبریری بحوالهٔ معادف ۱۹۱۸) (۲) نصاب مثلّث (قبل مجویل به گربند رام رینیورشی لائبریری) (۳) کشف اللغات افغانیه رمتعلق بیشق (سخیسی نراین داس بیشا دری رینیورسٹی لائبریری)

(۳) غنچ سبے خار (صنائع و بدائع گنیش واس لایق ربیبک لائبریدی) (۵) معنت کُل (سیم ۲۹ میم منشی کامتا پرشاد نا دان (سرسیم)

(٧) دربائے عقل گرنگا برشا دین دوامت چندمطبوع می استاعی (پیاک لاتبریک)

(٤) بهارعلوم (محث المديم) مين لدولال ناآر (بيلك لأنبريري)

(٨) رسال صلميرمنشي بهرالال صلميرونهرست الشياطك سوسايش بنكال صبميمه ٢

عدد ۱۹۵۵)

(٩) بحاب شطوم منشى دولت دائے

(۱۰) مفتاح القىغات ـ دامنواين دپبېک لائبريري)

شعرا

فوقی الم مسترت متوطن شاه جهال آباد. ایک عرصے تکشاه جهال آباد له به خ مرا محمد مقتل کو مندوشعارین شاه به بی کیا.

که دیکیوانیس العاشقین رقلی ممنوکه پنجاب یونیورشی ۱۶ ق ۱۳۵ ؛ مخزان الغرائب (ممنوکه پروفیسرشیرانی صاحب) سپزگر ص ۲۲۳ دبحالت عیادالشعا د گلش بخار) مجموع نغز رقلی مملوکه د پنجاب یونیورسٹی) ت ۱۰۵ - دوز دوش عی ۱۲۰ تذکره کریم الدین ص ۲۵ یں تقیم رہا۔ وکن میں بھی گیا ا وراً خرکار دام بور میں تیام کیا جہاں سلتالہم کے اواخر میں ونیاست رخصت ہوگیا۔

اس نے فارس کے دو داوان چیوٹ ۔ آورو میں بھی شعر کھ ماکر تا کھا۔
انمیں العاشقین کے مصنعت کا بیان ہو کہ اس نے فارسی میں خاص سایل بیلا
کیا۔ اس کا لب داہر بہت صاف اور ایرانی تھا مجموعہ نغزیں لکھا ہو کہ حسرت
محاورے کی بہت کم غلطی کیا کرتا تھا۔ کلام کا کمونہ ہیں ہے:۔

حسرت آن عافق و والمائم درنادیم میست درندان بیست کدانوادی نووانی میست درندان نیست کدانوادی نووانی نووانی میست درندان نیست کدانوادی نووانی نووانی میست درندان نیست کدانوادی نووانی باشد درندان میست کدانوادی باشد درندان باشد میست درندان با میست درندان باشد درندان باشد میست درندان باشد میست درندان باشد میست درندان باشد درندان باشد میست درندان باشد میست درندان باشد میست درندان باشد درندان باشد میست درندان باشد میست درندان باشد درندان باشد

واجارتن سكوزتني فرالدولمنشى المالك خطاب واكبالكام كالبق

 کا بڑا تھا۔ کئی کیٹنوں سے شابان اور حدی طانمت میں تھے۔ ایک کنامبلطان التوائخ ام شابان اور حد کے حالات برگھی جوست 11ھ کے سے حالات برشنل ہو۔ ایک دیان جھوڑا جس میں غزلیات، مخسات اور دباعیات ہیں مخسات مہت دلجیپ

اورشيري بي كلام كالمؤندير بحود منهمين حسرت بماباتي سبت دفت حبال بيم صد بلا باتى ست شب بسرسٹ دبشکر ا پسش ہے د مد صبح سٹکوہ ہا باتی ست ناصحا می کنی عبسی منعم مضطرم صبط گربه دشواد ست مرخ و ما ہی بخاب دفت دہنوڑ بهجنال زخمي توبيياد مست می ده که بیم دوز بزاخود بهانه است بامن تشين كنوف خلانو دبهانهيت نون من است ای کهنهال شیکندفلق برلحظه وصعت دنگ حافود بهاندالبیت ذفحى بطرنه تازه ام اومے كشد كنوں ترك جفالبقصدو فانحود بهاندابست مانده باتى ندمن و دل نفسه مانتمت تمیت از حال من آگاه کے پانسمت! بم صغيرال بشما با ومبارك گلزار یا د تنهائ و کنج تف یا قسمت اذمشرم لبسوے من کنے دید شاید از درد من نعبردا مشت پل شنیدن ا نسانه می دوی برغیر بیابیا که مرا نیز سب حلام ست دفاكر دم خطلئے من تهيں او د جفا کر وی سزائے من ہمیں بو<sub>و</sub> اندرمن ولدلاله كيول لأم كاليته بيشاء بهمارت يعيم محوم مقااور حسين قلى خال عشق كا ذاتى دوست تفاحب في المنظمة المتعشق مين اس کے کافی حالات سکھے ہیں اس کے بعض اشعادیہایت بندیدہ ہوتے ہیں۔

نونهٔ کلام بیهی:-ناکهم برق وا براز دودِانغان بارش اندام بیا از ما تماسشاکن بهاردشگالی دا وك بالتينم جا دواً يت تشييهم دارد أكرجيم فنحف دوس توزيرا بانحط موزول توبهر جاكه بني أل كعن بالل خيزد برزيين كأفتد ذلب توسنبل خيزد گروراً ی بخین با قد بالاگل رو تسروالايا فتد ونالمه زبلبل خيزد حيثم باروورج بانقش ونكارامدة سرمه برحثيم وحنا بركف وصندل جببي فتنه بجويدار كسيحيثم لماكه بمجنين ذکر رود گرٰ از بلازلف کشاکر بینس اذكناب زخانه بوليش براكه بمجنيي بركطلب كندنشال يول بشودقيات، صاحب دام خاموش کر کری متوطن بنادس بهدیه بیل شاه عالم کا ملازم تها بهرانگریزول کی ملازمت اختیار کرلی تاریخ منطقری کاممستنف شاوكا دوست تقاياس كابيان بوكراس كى وفات مصلاله من واقع بوكى. بهلے بہل اس کاتخلص مخروں تھا نے آئوش علی حزیں کا شاگر د تھا اس کا ایک ننخيم دلوان برحس مين غزليات، قطعات ، رُباعيات وفصائد موجود جي ـ اس كايد شعربهت ليندكيا جاتا بو بعد ازیں گو کہ حیر تدبیرین است فرض كردم ممه تقصيرمن است

فرض کردم ہمد تقصیر من است بعد اذیں کو کر جبر تدبیر من است ممنشی دا مجسل محبط لا ہوری کھتری بنادس میں ملازم تھا محبط ورد، دیا من لوفاق کا دوست تھا۔ ہمیت سی کتا بی کھیں مثلاً محیط عثق ، محیط درد، محیط عثم ، مسل وعشق ، ایک ورمثنوی ۔ ان بانچوں مثنویوں کانا م محمد عشقیہ وکھا این منزویوں کانا م محمد عشقیہ وکھا این منزویوں کانا م محمد عشقیہ وکھا این منزویوں کانا م محمد علی کے مثلاً محیط الحقائق ، محیط الا سراد،

سله نشترعشق رقلی) ج إ یص ۱۹۱ (نیس العاشفین رَقلی) ج۱ یق ۱۹۷ و دید ج ۲ دص ۲۲۷ سیزگریص ۱۹۷ و مخزن الغزاشب رقلی مملوکه پروفیسرشیرایی صاحب، سکه دیاض الوفاق مست رسیرگرمی محشن معرفت ، محیط معرفت ، محیط اعظم - اسدے افارسہلی کا اگردو میں منظوم ترجم

میا بن ماہم عیدورس رہا۔ ابہم اس مجدکے باتی شعرا کے نام حروف بھی کی ترتیب سے بیاں درج کرتے ہیں:۔

بابودائے انتقر، نیڈت بنی رام انتقر کھنوی ، بلدیو برشاد استقر، دام دال انتقر، لا لہ کنان الل انتقاء لا لہ کنان الل انتقاء منائھ آنشا بشنی گرسہائے انتقاء ولیان امزاتھ اکبرتی ، کا لکا برشاد آنود ، لا لیم گبن ناتھ آنود بھا گلبودی ہے الی دام انتسرا اوی ، برشاد دائے عالم ، لا لہ نیخ انتقاء انتسرا اوی برشاد باتی ، نیڈت ست دام بیخود، کھن لال بہجت ، لا لہ منیڈی لال بہجت ، لا لہ منیڈی لال بہتار، لالہ بحکش بے آن ، کھنوی برشاد نہاد ، دائے می لال منتقلی است کا دام منیڈی لال بہتار، دائے می لال منتسب دام منیڈی اللہ بیک من برشاد نہاد ، دائے می دال منتسب کے مال منتسب کے مال منتسب کے مال منتسب کے مال منتسب کی منتب کے مال منتسب کے مال منتس

انیس، جوابرسگه بوآبر، بهن ناته داوی، بش نراین حیران منشی کنج بهاری ل خیرت، بندن بنی وام حقیر، نوش وقت وائے تکنوی، جی سکه دائے نیال، بهاری لال خودرفته، جوابرلال ذهیر، بندت زاین داسسس دل،

دینی نراین سنگھ، دیا رام قر (یا دیا) بیدت دهرم نراین آرکر، جرسکه دائے وَہِن، دام برشاد رام، دائے شیو مہائے دائے، دام ب شمیری، لالم مله برشاع کے لیے علیمدہ حوالے دینے کی بجائے ہم بنرس ایجاز تمام ان کابوں کے

نام نکھتے ہیں جن میں ان شعراکے مالات دستیاب ہوسکتے ہیں۔ روز دوشن ، تذکر و کم مالات دستیاب ہوسکتے ہیں۔ روز دوشن ، تذکر و کم مالات دستیاب ہوسکتے ہیں۔ روز دوشن ، تذکر و کم مالات درجلد) عمالات درجلد درجلد) عمالات درجلد) عمالات درجلد درجلد) عمالات درجلد درجل

(سپزگر) فهرست کستب پنجاب یونیودهی لائبریدی، فهرست کستب پنجاب پبلک لائبریری، فخزن الغراب قل و ایر مند شده در در مند شده در مروع شده می سود.

تلى دملوكه پرونسيرشيرانى حاسب تذكر كانوشوليان، تذكر كاشتى (سپزيگ) آنادالعناديد بخائز جاديد مجود نغز قدرت ديندقاسم، شوالهند

لْحِمَى نَا بِن رَفْقِ ، لاله بِعاكُ لِي مِنْجَ ، راكُونيدُت ، دبينا تموييْدُت رَفَيْنَ ، لاله جوابر سُكُم وأم ، كوبندوام زيرك بنشي منولال ناتري ، لاله ميت يرشا دسترور، تختط پرشادشآ د، لاله بره سُنگه شا دآن ، بساون لال شا دآن ، را جاکشن پریشاد ظاد، پٹدت امرنا کھ ظیرا، لالہ وش وقت دائے شاواب، لاله دیبي برشاد شاآل، راد حكِشن شاتَق أبتى رام شاتَق، الله تعراداس شاع، شنجو الحم جودت ريامي امزاته شغله ، كنور دولت سنكه شكرى ، لالهطوط رام شايات ، جى جى دام قبا ، دائ بالك دام صبورى، بارت ميتادام صوتى، لاله جوموين لال صا دق ، سكوداك صنير، لاله بيرالال صنير، يندت نزاين داس صنير، جانى برشاد صمير لاله منكادام طفر، بديا وطفي مريمكش فراتى ، لاله دين ديال فرضت تجميى زاين فَرْلَان اللَّهُ مَا يُعْمَولال فَلْسَفَى، يَعْرُت بدي وهر فطرت ، گوبنديرشاد ففِنا ، منولال فبهم، وائے بیج الحدعاشق، موہن لال عاشق، مهارا جا کلیان سنگھ عاشق، بالوسر بجت سنكم عاضق، رائے سوس الل عاشق ، ورگا پرادعاش، المئ ذوراً ورسنگرعزيز، لاله مندويت عشرت ، لاله تتاب الف عزيز، غيورى ، لالدموين لال غالب، دائے دتن لال غريب، دائے جنی لال قريب، رام وإس قابل، كالجهي، راجا ايروكسن كنور، ندلال كويا، بر كاش داس لطَّفى ، ما جاكِ الجى سهائے متين منشى كنورسين مضطربتيل اس مَنَّازَ، بيج ناته مشتاق ، كمن لأل مُوحد، كنكا بنن مسرور، لاله معنو لال مرشد ، لاله بندسسنگهم مروف ، پندت ما دهورام منتاق ، موتی رام فتول ، منشى مهر حنيد تهر ، موسى لالمنتعم، لاله درگا برشاد مضَّ طَرب ، كعنيا لال منير بشي كورجى منتبوش ، دائے جني لال تخيف منشى دركا پرشادنشاط ، لالمول داج نظمی، دیا شکرنسیم، معامکونیآن، لاله مشن لال نآتی اشکرناتی آدر مُنشی بنشی دوری شنده، نوبت الئے مشکری منسی دوری منترک بنده، نوبت الئے وقار، داجا وُرت نوین ۔ وقار، داجا وُرت نوین ۔

ان شعرایی سے اکثر نے کتابی کھی ہیں لیکن اتنی اہم اور وقیع نہیں اس لیے ہم افغیں نظرا نداز کرتے ہیں ۔ مہا راجا چند و لال شا دال اور داجا کشن برشاد شا دکی کتابیں تصوف میں ہیں اور اس لحاظ سے کہ ان کے معتنف عالی مرتبت ہیں خاص توجہ کی مستنی ہیں۔





## جھاباب نظربازگشت

فاری اوب دربارونی استرقی می تمام تقیقی علوم وفنون دربارونی استری اول است دربارونی است اول است المحبالی کابر مقوله بعینی مزیراون انجبالی کابر مقوله بعینی مراست عامه بوایش کا محصالات وا وضاع برخاص طورت اثر انداز بوتی مو و با با دشاه کی ذات می تمام سرگرمیوں کا مرکز بنتی ہی ۔ فاندانِ نیموری کے تقریباً تمام مکران ، بندون اور کلی دی تقریباً تمام مکران ، بندون اور کلی دی تا می دی تقریباً تمام مکران ، بندون اور کلی دی اور کا دار در ایر از شربی ایران در ایران شربی در در بنتی تقریباً تمام می در استان اور کا دار در ایر ایران ایرانی ایران ایران

حبسلطنت مغلیم انحطاط آگیا تو وہی علی سرگرمیاں بعن نے مراکز کی طوف شعلیم انحطاط آگیا تو وہی علی سرگرمیاں بعن نے مراکز کی طوف متحل ہوگئی جن بی اور حدید را بادر مربطوں نے اپنی سلطنت ہیں مغلوں کی جاسکتا ہی سیکھوں نے بیجاب ہیں اور مربطوں نے اپنی سلطنت ہیں مغلوں کی طرز حکومت کی بیروی کرتے ہوئے فارسی کو بہت حد تک برقرار رکھا بھی جب انگریز ملک برقابون ہوگئے نوایک فارسی کی دفتری فارسی کی دفتری حیثیت سے تعرض نہ کیا اور بہت سے لوگوں نے ان کے زمانے میں فارسی ہیں حیثیت سے تعرض نہ کیا اور بہت سے لوگوں نے ان کے زمانے میں فارسی ہیں

ساد اس باب میں بعن بھیلے واقعات دہرائے گئے ہیں ناکہ ہندووں کی فارسی تعلیم کی کہانی کی ا بیان کی جاسکے اس کرارے لیے مؤتعد معدرت خواج ہو۔

عه نظر بری مسطری آف ریشیا براون . ج م ص ۲۹۲

کیا بیں کمفیس ۔

دیاست ہائے الور، ٹونک، بھا ولہورا ور بھوبال میں بھی ہندوشی برتدادِ
کثیر موجود تھے اوران ہیں بعض نے فارسی زبان میں گنا ہیں بھی لکھیں۔
گرشتہ ابواب ہیں ہم نے جن ہمند رُصنفین کا تذکرہ کیا ہم ان ہیں ہے اکثراعلی مناصب پرفائز تھے جنانچہ ہمیں ہہت سے دائے، دیوان، داجا، میٹری بخشی، قانون گو، کام وار، امین، بیش وست، مشرف، بیش کار، میرسامان، ایب دلیان خالصہ، دیوان بن، وزیر بنشی الممالک، فوج دار وغیرہ ملتے ہیں بیمائن تغین کی طرح بیر بن وصنفین بھی با دینا ہوں اورامیروں سے انعام واکرام باتے تھے۔
کی طرح بیر ہن وصنفین بھی با دینا ہوں اورامیروں سے انعام واکرام باتے تھے۔
خانجہ ان میں سے بعن لوگوں کے طرزانش اور قا بلیبت کی نعربیت تو و فول شہنا ہوں خانے کی ہو میمان ادباب علم کی طرح ہن دوار با سبقم سے بی کا وہ اپنے زور نے کے سیاسی صالات میں نہ باں حقہ بیا ہم ہیں دور بھی خردری معلوم ہوتا ہم جینانچہ آگے جل کر بہم ہم موضوع پرتفصیل کے سیاسی صالات میں نہ باس حقہ بیا ہم ہی اسل موضوع پرتفصیل کے سیاسی حالات میں نہ بین حقہ اللہ جینانچہ آگے جل کر بہم ہم موضوع پرتفصیل کے سیاسی حالات کی سیاسی حالات میں نہ بین حقہ کہ ان کے لئر بھی کے میا وہ اپنے زور ہے کے میا وہ اپنے زور ہے کے میا وہ اپنے زور ہے کے سیاسی حالات میں نہ بین حقہ بیا تھی انہا ہم بین کے اسل موضوع پرتفصیل کے سیاسی حالات کی کیں گرے۔

ببت صاحب ذون سليم الخ كئي اوراليا بونا بالكل قرين فياس اح-ازمنّه ق يميهسه ان لوگون كا كام نوشت و خواند تفا . را جاؤں كى منشى گرى ابغى کے سیردیقی اگریجہ نووان کا دعویٰ ہوکہ وہ حجتری ہیں ۔الیامعلوم ہوتا ہی کرمسلمان حبب ہندرشان میں وار دہوئے توانفوں نے بہلے ہیل اسی جماعت سے فایده انهایا ـ انفیس مالیات بیں ان سے کا فی مدولی ـ پٹواری [ جوسلمانوں سے پہلے کالفظ معلوم ہوتا ہو] ایکی لوگوں میں سے ہوتے تھے دفتر ہن یی میں تھا اس لیے اخیں کاروبارمیں کوئی خاص دقت نہیں محسوس ہوئی ہوگی مشہور ہوکم سلطان سکندر لودھی کے زمانے یں بہی لوگ تھے جمعوں نے سب سے پہلے فارسی تعلیم کو حاصل کرنے پر رضا مندی کا اظہار کیا شیرشا ہ کے زمانے میں ان لوگوں نے میں ازمین ترقی کی جینانچہ اکبر کے زمانے میں حبب راجا لوڈرل نے فارسی کوسرکاری زبان قرار دیا تومعاملات سلطنت میں اس سریع اقدام سے ابترى نه بھيلنے كى وجه هى يهى معلوم ہونى ہوكد ايك جماعت فارسى وال ہندووں کی پہلے سے موجود تھی جس نے فی الفور نئے نظام پرعمل در اً مد شروع كر ديا- برجهاعت كمان نالب بح كه كالسخفول بين سين مقى -اس زمانے سے لے کرائ تک کا سنھوں نے جس قابلیت، ماحول کے مطابق منغیر ہوجانے کی صلاحیت اور شن فہم کا نبوت دیا ہی اس کے نبات سے لیے انکی بےشمارتصانیت کا فی ای والمارهوی صدی کے وسط تک مندووں مين صريف داجبوت اورة ليتفدي تقصص كااثر واقتدار مسلم خفاء درة يرشاد نا در ، تذكرة النسارص ٢ بي راوى محكم مردون كے علاوہ كالسبتھ عورتي كهي فارسی زمان جانتی تحبیب تبمع التفائس کا بیان ہو کہ عہد محدثنا ہی یں کا سیمو

له مجمع النفاس (فلي يونيوسش دائبريري) ص ۱۲۸

لوگ مرکادی وفتروں پر جھائے ہوئے تھے جریہ ولی تکومت ہیں جی منتیانہ کاروبار یہی لوگ انجام دیتے تھے برہمن جوکالیتھوں کوشو در کہتے ہیں ان کی اس علمی ترتی اور دنیا وی ترفع سے بہت الاض تھے کا بھوں کی اس ترتی اور اقبال کا اصلی رازمطابقت ہا حول برم منم ہو۔ دا جبوت سیا ہیانہ مشاغل کے لوگ تھے الخبی قلم دوات سے کوئی محبت نظی برہمن تفردا ورعلیورگی بیں ہی علوتنان خیال کرتے تھے صرف کا لیتھوہی تھے جنوں سے اس میلان میں قدم رکھا۔ یہی وجہ ہوکہ کوئی جماعت ان کا مقابلہ نہ کرسکی ۔ ما ٹرالا مراکا بیان ہوکہ کا تھوں میں باہمی ہمدر دی اور قبیلہ پروری بہت ہی جینانچہ اس کیا سبی اس کے بہتی ہی دوب انگریزوں نے حکم ان کی باگ ا بنے ہا تھریں کی تو اکثر اکا براسی جماعت سے تعلق دکھنے تھے اوراج بھی یہ قوم ابنی فہانت تو اکثر اکا براسی جماعت سے تعلق دکھنے تھے اوراج بھی یہ قوم ابنی فہانت اور ذکا وت کے لیے ہمیت شہوں ہو۔

مرسمنان شمیر اکانیتھوں کے بعیسب سے زیادہ کشمیری بیڈتوں کو فارسی مرسمنان شمیر ازبان سے خاص شخف رہا ہے کشمیری فارسی کا رواج سلطان زین العابدین کے زمانے سے ہوجیکا کھا بخیال کیا جاتا ہے کہ شمیری ہمنوں میں سے سیرو، قوم نے سب سے سیلے فارسی زبان کو حاصل کیا۔

تعض لوگول کی طازمت قبول کی المندا الحفول نے ہی فارسی کی تحصیل میں ابتدا کی مکم الوں کی طازمت قبول کی المندا الحفول نے ہی فارسی کی تحصیل میں ابتدا کی مکم الوں کی طازمت قبول کی المندا الحفول نے ہی فارسی کی تحصیل میں ابتدا کی ملازمت قبول کی المندا میں ۱۳۱۰ کی سین ۱۳۱۰ کی سین میں ابتدا کی سین ۱۳۱۰ کی سین المندا کی سین ۱۳۱۰ کی سین المندا کی سین ۱۳۱۰ کی سین المندا کی سین المند کی سین المندا کی سین المندا کی سین المندا کی سین المندا کی سی

ہوگی۔ ہمرحال ہن ستان ہیں دواج! سے ہیں کھی تر وہ ن گیا تھا اور فقی ۔ اکبر کے عور میں کشی عظیم الشان مغلبہ ملطنت کا ایک جزوب کیا تھا اور اس تاریخ سے شمیری بنٹرتوں کی ہندستان میں آمدور فت شروع ہوگئ تھی۔ اس تاریخ سے شمیری بنٹرتوں کی در باد مغلبہ میں اچھا فاصا شاہ جہال کے عہدیں فارسی داں کشمیری بنٹرتوں کا در باد مغلبہ میں اچھا فاصا عنصر معلوم ہوتا ہی د دبوان بخت ل [جو تھی نفت میں مہا داجا دیجی سنگو کے تقر محکومت کا ایک زبر دست محاد تھا آ کے آبا وا جدا داسی زمانے میں ہندستان میں وارد ہوئے اور خلوں کی طازمت قبول کی سکھوں کے عہد میں اور آگریزوں کے ابتدائی زمانے میں شمیری برمن کا فی افتدار پر تھے۔ وہ حسن فلا ہری کے ابتدائی زمانے میں شمیری برمن کا فی افتدار پر تھے۔ وہ حسن فلا ہری کے شخصیتیں انہوں میں سے ہیں۔ شہورہی اور آج کی بھی مک کی بعض ممن زشخصیتیں انہیں میں سے ہیں۔

له تعجب ہوک بعض مصنفین نے کشیریوں کی بہت ندست کی ہو مثلاً شیخ حزیں کشمیر لوں کی مہرکے تعربی کشمیر لوں کی مہرکے تعربی کرنے ہوئے ہوئے ہے۔

شرح توجے شنواز من کہ ندار ندانب ادب وشرم دیا غیرت ازیشا ن طلب کس ندیدہ بوطن مردن کشمیری لا درجہاں جوں صف مودند دوال دار طلب کس ندیدہ بوطن مردن کشمیر برندگردد چوز سوداخ براید عقوب برد نظے کہ کند خام ایشاں تحریر نرج وسلم آل ما ہم بنی اخرب

وغیرہ وغیرہ اس کا بواب " زیرک" ایک شمیری برہمن نے دیا جسے ہم نظرانداذکرتے ہیں۔ الجاهمنل اور عہدم نظرانداذکرتے ہیں۔ الجاهمنل اور عہدم نظرانداذکرتے ہیں۔ الجاهمنل اور عہدم نظریہ کے دوسرے اوصان کی تعربیت کرتے ہیں [ اکین جیرٹ ۔ ۱۳۵] : خانی خال کا بیات ہے جب اور دوسرے اوصان کی تعربیت کرتے ہیں [ اکین جیرٹ ۔ ۱۳۵] : خانی خال کا بیات ہے کہ " مردم آل گل ذمین ہر حدّت فہم وذکا وجو ہردشادت اکاستداند" (ج ۱: ص ۳۳) اور اگر نیب عائمی این بین میرون کی تعربیت ان الفاظمیں کتا ہے "کشمیری دریں صور نیمیت کر مقرائیم" دوتعات ص ۹۵) میز برنیر اردو ج ا دوو ج ا میں ای

یمی دوطبقات ہی جفوں نے فارسی کا بہت سالظریج پیدائیا اور اینی میں فارسی تعلیم نے بہت رواج پایا۔ اہم ان کے علا وہ کھتری اور بعفن دو سری ذاتوں کے مصنفین بھی کانی تعداوی موجود ہی کیونکم مغلوں کے اُخری ایام میں تقریبًا تبام ہندو توم فارسی کی طرف متوجہ ہوگئ تقی ۔ کے اُخری ایام میں تقریبًا تبام ہندو توم فارسی کی طرف متوجہ ہوگئ تقی ۔ فارسی کی مقبولیت کے اسباب کر شندووں نے فارسی تعلیم کی ابتلا ملطان سکندرلودھی کے عہد میں کی ۔ اکبر کے زمانے میں اس کی ترون کی کی منظم ہم گیرکوشش کی گئی بوخمن کا خیال ہو کہ ہندووں نے فارسی تعلیم کی ابتلا منظم ہم گیرکوشش کی گئی بوخمن کا خیال ہو کہ ہندووں سے صرف اقتصادی اس کی ترون کی کی بازی کے منظم ہم گیرکوشش کی گئی دفاتر پہلے ہندی میں نقص اور با بر کے بیان کے مطابق عامل متاجراورد وسرے عہدہ دار ہندوہی تھولین حب دا جا اُوڈور مل کے اعلان نے صورت حالات کو دگرگوں کر دیا تواضوں نے بلا امل دوسری داد متیارکر لی اسی میں ان کی ترتی اورع وج کا داذ بنہاں ہی ۔

کیا فارسی ہو وں کے لیے مضراً بت ہوئی! ابھن لوگوں کا خیال ہو ہمندووں کے بیے مضراً بت ہوئی! کہ فارسی زبان کی صیل ہمندووں کے بیے مضراً بت ہوئی لین واقعات و حالات کے اعتبار سے یہ گمان شیح نہیں ۔ تمدنی اور عمرانی نقطۂ نظر سے یہ اختلاط ہم بت مفید ٹا بت ہوا۔ النالوں کے دوگروہ تو انین قدرت کے دباق سے ایک دومرے کے قریب اسلانوں کے دوگروہ تو انین قدرت کے دباق سے ایک خشم کا کلچر منوداد ہوا، ہندووں کی معلی علیحدگی اور تفرو بیدی کے متن علام البیرونی نے جن نیالات کا اظہاد کیا ہوان کا کے بیش نظر فارسی اوراسلامی علوم کے ساتھ ہندووں کا یہ ارتباط تعجب اگیر معلوم کے مناتھ ہندووں کی ازادار ترقی میں ہوتا ہو۔ فارسی برحیثیت ایک سرکاری زبان کے، ہندووں کی آزادار ترقی میں ہوتا ہو۔ فارسی برحیثیت ایک سرکاری زبان کے، ہندووں کی آزادار ترقی میں

ہارج "ابت نہیں ہوئی چنانچہ ہیوآل اپنی کتاب" ایرین دول إن انڈیا" یں اسی موضوع براکھتا ہی:۔

" فارسی زبان انگریزی زبان کی نسبت مندووں کے لیے ہہت آسان تھی بہندووزیر معاملات مسلطنت میں اسی طرح جبابک دست ہونے تقط س طرح مسلمان وزیرۃ اس سے معرم بواکہ فارسی زبان مہندووں کی ترتی کے لیے ننگ راہ نہ تھی "
بُواکہ فارسی زبان مہندووں کی ترتی کے لیے ننگ راہ نہ تھی "

اب ہم ہندووں کی فارسی تعلیم کے انتظام ہندووں کی علیم کا سطام میں جرکچھ بیان ہوگا وہ عہم منطیہ کے سارے نظام تعلیم کا ایک خاکہ ہو جونکہ ہمارے صنمون کا تعلق صرف ہندووں سے ہواس لیے ہم نے جابجا ہندووں ہی کو مثال کے طور پر پیش کیا ہو۔

ہندستان میں پڑلنے زمانے سے تعلیم کا انتظام پنجا بیوں کے سمپردتھا۔ پنڈت دہمی نظام کاایک جزولا بنفک ہوتا تھا ۔گانؤے لوگ اس کی ضروریار زندگی کو پولاکرتے تھے۔ یہ پنڈت اپنے مکان پریاکسی اور معتبن مظام پر لطکوں کو تعلیم دیاکر تاتھا۔

مغلوں سے پہلے ہندشان ہیں اسلامی مدارس بکٹرت موجود تھے جن میں سے بعض توا وقاف کی آبدنی سے اور بعض عطیات پر جلتے تھے۔ ابتدائی تعلیم مکاتب اور مساجد ہیں ہونی ہی جب طالب علم ان منازل کو طرکر جیک تو بھران مراکز علمی کی طرف متوجہ ہوتا جن کا سادے ماکسیں شہرہ ہوتا تھا اِن مراکزیں طالب علم عربی فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے اورنصاب کوختم کرنے کے بعد فارغ اعمیل ہوجائے تھے۔
عبد الکرکے زیانے میں مکا تب اور مدارس کو زیادہ رونق حاصل ہوی۔
عبد الکیری البری نیان مہر حبب کہ جندوا ورسلمان بکثرت ایک حبار تعلیم حاصل
کرنے تھے جائین اکبری میں تعلیم، نصاب تعلیم اورط بی تعلیم کے متعلق ایک
ائین موجود ہی:۔

"اکین اموزش: در هرکشودخا صد دری آباد بوم سالها نو اموزدا برلبتان باذ وادند و مفردات حروف مجم دا بجیدی گوند اعاب آموزش دود بفراوان امرگرای انفاس دانگال شود خلاق، حساب، سیاق، فلاحت، مساحت، بهندس، نجوم، دل ، تدبیر مزل، سیاست ای فلاحت، مساحت، بهندس، نجوم، دل ، تدبیر مزل، سیاست ای فلاحت، مساحت، بهندس، نجوم، دل ، تدبیر مزل، مرتبه سیاست ای فلاحت، مساحت، بهندس، دیامنی، الهی ، تادیخ مرتبه مرتبد اندوز د واز بهندی علوم بیاکرن، نبای، بیانت و با تنجل برخواند و بهکس دااز بالیست و فنت در گرادند، از بس طرز آگهی کمتبها دونق دیگرگرفت و مدرسها فروغ تازه یافت»

مکاتب اورمدارس بوا اورمغلیملطنت کے ذوال وانحطاط کے بعد یک بحال رہا مکتب کا مغہوم یہ ہوکہ مخلے یں کوئ تعلیم یا فتہ فردا پنے ذاتی مکان میں یاکرائے کے مکان میں ایک مدرسہ کھول لیتا تھا جس میں لوگ اپنے لڑکوں کو بغرض تعلیم بھیجا کرتے تھے معلم کا ذریعۂ معاش انحی اطفال کی امداد پرمخصر تھا یعیش اوقات مشتر کہ تعلیم کا انتظام مساجد میں بھی ہوتا تھا مسلما ہوں میں مساجد ہمیش علم وتعلیم کی اشاعت کا ذریعہ بنی دہی ہیں بیٹوں نے جب فارسی کو اپنایا تو وہ اپنے مسلمان ہم مکتبوں کے ساتھ مساجد میں بھی

تعلیم حاصل کرنے سے در کینے فرکرتے تھے ۔فارسی کے مکاتب عام حالات میں مسلمان میاں جی "ا وربعض صورتوں میں ہندوعلموں "کے زیر دالیت جلتے تھے۔ <u> خورشیر جهان نما رنجیلی صدی کی ایک تصنیف می کا بیان حرکه بزگال میں انگر نزول</u> کی حکومت کی اتبدایں بے شمار مدارس اور مکاتب عربی فارستعلیم کے لیے موجو د تقع يحبب المريز بهندستان يراجعي طرح مصحم كئة توالفول فابني العليمي والسي برغوركميا سيطهيل توايك عرصن كك ده مندستانبول كى تعليم كے مخالف رسب نال بعد وارن من من كرك زير وايت ان كامسلك بي تفاكر بن رستان من فارى عربى، سنسكرية تعليم كودواج دينا عيدي يضاني وارت طبنكر في كلكتيس مدرية عالبية قائم کیا اورسکرت کی تعلیم کے لیے وہم ویکن نے بنارس پرسنسکرست کالج کا اقتاح كياراس سلط مي أكره كالج ورُد بلي كالج كا ذكر كرنا بهي صروري معلوم بوّا بح جسسے بے شادم ندوسلمان مقتنف نکلے ۔إن سب كالجول كوسركادي الأد ملی تھی بھی مار میں لار فرمیکا نے نے تعلیمی پالسی کارُخ تبدیل کردیا تھا اور فارسی سنسکرت کی بجائے ہندستان میں انگریزی تعلیم کی ترویج ضروری قرار دی گئی میں بنیں ملک سلام المرائے کے قریب فارسی زبان کی کاروباری حیثیت کو بجى منا دباكيا اور دفاتر مي فارسى كى حبكه انكريزى كو دخل حاصل بوكيا -تعسله إفارسي كي ابتدائي تعليم مين بول جال ، خطوكتا بت اور اخلا في

نا نوی تعلیم کے لیے گلتاں، بوشاں، بوسف ذلیجا، انٹ سے خلیفہ، انشاے ما دھورام، سمنتر ظہوری، بیخ رقعہ، اخلاق ناصری، بہاد وانش، افراد ہی، سکندرنا مہ، شاہ نامہ وغیرہ

بندرا بن واس نتوشگوا بنے تذکرے میں لکھنا ہر کہ" نیں اور لاالم مکیم نید ندرت ایک دوسرے کے مخلص دوست تھے اور دو نوں میاں محمدعا بر کے پاس اخلاق نا صری پڑھاکرتے تھے۔

چندر مجان بریمن اپنج فرزندنواجه ینی مهان کو ایک کمتوب بی گلتنان، بوستان، اندلاق حلالی اور اخلاق ناحری کے دائمی مطالعے کی سفارش کرتا ہو۔ یہی مصنف ابنی کتاب حیارتمین میں اس مسلے برزیا دہفعیل سے بحث کرتا ہی۔ ہم اس اقتباس کو بہاں درج کرتے ہیں،۔

" يُول وداً غازحال بإس الجضح انرشرائط درتهذيبالط خلاق مطلوب ست جى بايدكه بيوسته كُوش برسخنان بزرگان تنهدوطابق ر آن عمل نما پدومطالعهٔ اخلاقِ نا صری وا خلاق حلالی و گلتان و بوشال وست مايئه وقمت نتو ومساخته مك كحظه اذ حصول معاوت علم باعل غافل نباشد اگر حيراصل مطلب در قابلبيت ظامر ريط كلاً متائث عباديث است اناصُن خطاعتبار ديگر دادو ولوسيلرًا بي جا درمجاس بزرگان توان یا فت آن فرز ناعزیز کوشش نماید که در منر فالن گردد وباین حال اگر سیاق و نویین رنگی نیز حاصل شود بهترو خوب تر نوا در بور بینشی سیان دان کم جمے رس دسیاق دان منشى كمترم باشد واكر در تشخص مردوم نرجم شودنا وراست، ونؤرٌ على نؤر بنشي ہمان سست كه دا ذ دار باشد و نولببند ، ہماں كم نیک دان اسن کمترین بندگان که درسلکب مشیان استابخلافت نتان منظم سن اگرچ مائے بشریت وغفلت خالیست أمّا در رازداری با صدر بان بچوغنچ بسته دیان است راگر جیملم فارسی

دمتنگاه بسیارداد و واحاط جمع اش از حدیش ربیت متجا وزلیکن اولاً بجبت اقتناح الوامسخن بطرلق تمين مطالعهٔ گلستان و بوسنان ورقعات ملاحامي ازضروريات است وحول نقد يرشعور مهم رملا خواندن کتب اخلاق مثل اخلاق نا صری داخا، ق حلالی ومطالعً تواريخ سلف مثل صبيب السبيرور دضته الضفا وروضته السلاطين وتاریخ گزیده واین طهری دظفرنامه واکبرنامه وامثال آن منرورتن كريم من نت سبخن مى رس دوم اطلاع براعوال حبان وجبانيا ل حامل شودودرمجانس دمحافل بجارى آيد واز دلوانها ومشنوبها س ازا دستا دان روزگا رکه این نیازمن درعنفوان شباب مطالعهٔ نود اسامئ گرا می طبقهٔ والا را در ذیل این رقبیه مرقوم مصمازهٔ نااین فرنند بقدر فرصت برحيرتوا نداز تصانبط اي بزرگان مطالعه نمايد تابرك وفرحته ومائيرا منعال وحاصل كرود ومسرشته سخن برست أفتارا حكيم سَنائي، ملّاروم شمس تبريز، شيخ فريدال بن عطار شيخ سعدي، خواسبهٔ حافظ، شیخ کرمانی ، ملاعبا می ودیگرشعرا دملغامیشهورروزگار مثل سردفر شعرك دوزگار مارددي محيم قطران عسجدي عنصري، فردوسي، فرخي، ناصرخسرو، جهال الدين عبدالم ذات، كمال سلعيل، نهاقانی، انوری، امیزسرد، حسن دروی، ملاحامی نهیرفاریایی، كال خجنري، دنظامي عروضي سرفندي بخارى ، عبدالواسع جبلى ، فرکن **صاین، محی الدین** ر ۶)مسعود بک فریدالدین (۶)عثمان غمّاری،ناصرْخان<sub>س</sub>ی،ابن بیبن چکیم موزنی، فرمدِ کاتب،الوالعلّانجری، **ازر تی، فلکی سو دائی ، با با فغانی ، نواخبرگرها نی "اَصفی، مَلَا بِنَائی، مَلَاعَاد**؛

فغانی، نواجرعبید زاکانی، بساطی، نطف اشده کوانی، دست بد وطواطهٔ شراسیکتی، انبرادهٔ نی – واضح صنمیر بنید پریر فرزندنیکواد بادکه چی درعنفوان حال خاطرا زمطالخ کست متقدین نی الجمله فراغ یافت طبع سخن دوست رامیل بسخنان منا خرین بهم دسید تاآس که شروع در بهم دسانیدن دایانها و متنویها بمرود ایام خرسیای برست آود د بعدا زمطالخ ایشاں بشاگر دان ما دا ذان جمله اسامی بوست آود د بعدا زمطالخ ایشاں بشاگر دان ما دا ذان جمله اسامی نرگس جمنی امیدی میرزاقاسم گونهٔ بادی، طازبانی، برتوی ، جرانی، حسابی، صبری جنمیری، دشکی، حسانی، بطاکی، نظیری، نوعی ، نظم نیا میرحدد، میرحصوم، نظیر مشهدی، ولی دشت بیاضی و دیگر ادباب عن وابل طبع که صاحب دیوان و متنوی اند واظها آهیل ادباب عن وابل طبع که صاحب دیوان و متنوی اند واظها آهیل

رحيار جمن قلمي ورق ۲۶۳ ۲۵)

اعلی تعلیم کے لیے عزوری ہُواکۃ اتھا کہ طالب علم ایسے مقامات کاسفری ہماں خاص طور پرنامورات او تھی ہوں اعلیٰ درجے کے طالب علم صرف و نوی عووض، قافیہ منطق، شعروشاءی کے علاوہ عربی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ اگرچہ ہند ووں میں عربی تعلیم کا رواج کم تھا گربعن شوقین طالب علم عربی بھی حاصل کرتے تھے کچھی سنگھ غیروں نے تحریراتلیوں ہنہ رح چنمی وغیرہ کو نہا بیت نوش اسلوبی سے از برکیا تھا دملا خطر ہو مخزن الغرائب کھی نراین دہوی منطق اور فلسفے کا بہت بڑا عالم تھا۔ اٹھا دھویں صدی میں صاب دغیرہ کی طرب بہت تو ہوئی جنائجہ ویوان کا بخی ، تن سنگھ ذخی منطال ہجولال ،



خوشغطی کا نمونه۔مشق نراینداس

ممکنین وغیرہ حساب کے اچھے خاصے ماہر تھے۔اس زمانے ہیں تطبیعے اورط ب کولھی بہت زمایدہ رواج بہوا زنن نگھ ذخمی ،میرزامی حسن قتیل (سابق دبوالی سنگھ) منولا افلسفی خلسفے ہیں بہت نام آور ہوئے .

إنشا، سياق اورنوش طي الين سلطنت مغليري مهندوول يخ سب سے زماده إنشا، سياق اور نوش طي المجن جن كي طرف توجه كى وہ انشا، سياق، دقايع كارى اورنوش خطی تھی بیعلوم وفنون حکومت کے کاروبار میں مرومعاون ہوتے تھے۔ یمی وجرم کرہندووں نے ملازمت میٹیرگروہ ہونے کی حیثیت سے انھی فنؤن كوزيًا دِهِ اينا يا بشاعرى، اريخ اورا دمب فغيلت كے نشا ابت تقع إوبير لعليم إفتر خف كجونه كجو فكرسن كرتا لقاء وآرسته سيالكو في لي بهبت كم شعر لكمير ہیں گر بھر بھی تختص موجود ہی جونکہ برلوگ بادشا ہوں کے پاس ملازم مُواکرتے تھے اس میے وقالیے نگاری ا درا ریخ نوبسی کے مواقع ان کے سے بہرات ان تھے نوش حلی مشرق میں علوم کی اشاعت کا ایک بہت بڑا سبب رہی ہو علی کھنوں سلمالوں ہے اس فن کو بہت ٹرنی دی جبیاکہ آرنلڈ صاحب نے اپنی کتاب «مسلمانوں کی مصوری» بیس مباین کیا ہے بہندودن نے بھی نوش طی میں کمال پیدا کیا اور تذکرہ خوش نولییاں بیں کم دمبیل بیش اعلیٰ خوش نولیوں کے حالات درج ہیں غرض انشا،خط دکتابت،سیاق تماریخ اور خوش علی سندووں کے نصاب ليليم كالك صروري جزو تواتها منشي متجان واست طالوي خلاحة الكانيب کے دیاہے میں اکھنا ہی:۔

" چون اکتراوقات بفن مکتوب نولیی که عبارت از نشی گری بوده باشد - بملازمت صاحبان دولت واقبال دناظمان ملک و مال بسر برده ، بنا برال فرزندان کمترین بندگال ، نیزطرنیم نوکری

رامورونی تفتور اندوده وسلیقهٔ نشی گری از فنون دیگر بهتروانسه
بخصیل فی انشا تقید دارند " رقلی درق س)

چونکه فارسی فعلیم بجائے سی دوحانی فایدے کے معاش کی خاطر حاصل
کی جاتی نقی اس بے عام لوگ اپنے بچوں کو بہترین شار بنانے کی کوشش کرتے
تقے۔ استاد جی کے پاس فرابین ومراسلات کا ایک ذخیرہ وا فرموجود دیہتا اور
طالب علم اکثر صور توں میں ان اندون کو حفظ کر لیتے۔ انشائے خلیفہ اس سلیلے
میں بہت مقبول رہی ہی ۔ درجۂ وسطی ریا تا نیم ) کے بعد لوگ ملازمت حاصل
موروقی حق کی بنا بر ملازمت جلد ملی جاتی تھی در ندایک شخص معمولی مند ریا
موروقی حق کی بنا بر ملازمت جلد ملی جاتی تھی در ندایک شخص معمولی مند ریا
میں شامل ہوجا اتھا اور کھیرتر تی کرتے دلیان یا دستور جیسے د تبۂ عالی
میں شامل ہوجا اتھا اور کھیرتر تی کرتے دلیان یا دستور جیسے د تبۂ عالی

جمہ دال بننے کا دستوں بڑے علی مراکزی طرف متوجہ ہوتے اور بڑے ہمہ دال بننے کا دستوں بڑے علی مراکزی طرف متوجہ ہوتے اور بڑے بڑے استان بڑے سامنے ذالغے اوب تہ کرتے، شعروشاعری میں اصلاح لیتے، وہ اوب اور شعر کا ذوق جو بزرگوں کے نیمن صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوئی بیا کرنے کی کوشش کرتے جسیا کہ مشرق میں دواج ہے بیک وفت شاعی ادیب، مورخ و بسنے کی کوشش کرتے جسیا کہ مشرق میں دواج ہے بہم ذبل میں منشی ادیب، مؤرخ ، بسنے کی کوشش کرتے جسیا کہ مشرق میں مرقوم ہیں درج کرنے ہیں تا داور کیا کچھ نہ ہوتے ۔ ہم ذبل میں منشی درج کرنے ہیں تا داور کیا کھی نہ ہوتے ۔ ہم ذبل میں منشی درج کرنے ہیں تا کہ اس زمانے کی تعلیم کا سرسری سا اندازہ ہوجائے:۔ ورج کرنے ہیں تا کہ اس زمان او قصبہ کہنے و ازم حافات دار الطان ورک کے حوان اصلی او قصبہ کہنے و ازم حافات دار الطان دار الطان درج ہدا کہ برا میں درج ہدعا المگیر اوثناہ دار است دار سے جسونت دائے جدا مجدش درج ہدعا المگیر اوثناہ

المادالله بربائ جبت لاش معاش دارداه جبان کا دخد و در شهر کمنه محله وکیل پوره دخت اقامت الماخته بوکالت امراسے عظام بخابی دکالت اظم موبرکا بل سرفرازی داشت نشی موئی الید درایا مطفولیت کتب متداوله فارسی کدرائج نمدیس اطفال اندا دمولانا کے شیخ محد برا دراوه فنیمت گفاهی دیده سواد خو درا روشن ساخت درسن در دا در الگی متوجه هسیل رسایل عوض وقوانی واصلاح غزل گشته در خدمت قدوهٔ فصحا وزبرهٔ بلغاسخن گو و سخن دال سراج الدین علی خال الا علوم ندکوره و خایراندوخته مشتناک روزگار شد و مختصات صرف کورااز میک جند تخصص برمهم ار خوانده مایل بریدن کتب طب کورد و زماید نامیس برمهم ار خوانده مایل بریدن کتب طب کراند و در ایسان بریدن کتب طب مشغول انسخ نوریس بوده مدت و دروازه سال بریدن کتب طب مشغول انسخ نوریسی بوده مدت و دروازه سال برشق معالی بخا غنیا و غرافی مشغول انسخ نوریسی بوده مدت و دروازه سال بشق معالی اغذیا فنیا و غرافی در ایس برمه با می برداخت ....... الخ

مذکرهٔ نشترعشق بی سبنقت انکهنوی کا حال یوں مکھا ہی:-"سکھراج نا مراز توم کا نتیم اُ نا کوسٹ اکثراً بلسے اوببلازمت عمدة الملک نواب اس استرخال وزیراعظم عالمگیری بودند و وزوش کلامی خصبل صرف ونحو ونطق و بیان ومعانی ومعاوتا ریخ و

صنائع وبدائع وحساب وطب واصطلاحات تحفيق مسابل صوفيه

كويئ سبقت دلود وازميرزاعبدالقادر بدل اصلاح مع كرفت،

الخ .....الخ

مندواسانده ایرن کامکاتب بی سلمان امتاد کواکرتے تھے اور ہندو مسلمان بچے سب اشتی اور کیا لگت کے ساتھ استاد جی سے افذعلم کرتے تے مگر اکثر مثالیں اسی بھی ہیں جن میں ہن وُعظم ہوتا تھا ہندوو کے حالات میں ایسے بے شار لوگ مل جائیں گے جن کا بیشیم تھی ہوتا تھا اور وہ شہریا گانو کی تعلیم کے علم دار ہوتے تھے۔ لالرحبی لال قرق المھا دھویں ہی کے ایک مشہود تھے ہے۔ کہ ایک مشہود تھے ہے۔ کہ ایک مشہود تھے ہے۔ مولانا مفتی لگلف اولت حیار میں ہوتا ہو گئے۔ مولانا مفتی لگلف اولت حیار میں ہوتان وفارسی منشی سوہن لال مقطر مولانا مفتی لگلفت اولئے حیار حیارت کے اُستا و تھے ( بیر حسرت قلند زیخش حلی مولانا مقار کے اُستا و تھے کہ اُستا و تھے کہ اُستا و کھی استا دہ تھے ۔ میں وجہ ہی کہ بلوخمن سے افتیاد کہ لینے کی وجہ ہی کہ بلوخمن سے ترجہ اُئین اکبری ص ۱ ۲۵) کہا ہی کہ اٹھا دھویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہیں واسی زبان میں سلمانوں کے استا دبن گئے تھے۔

جندناموراسانده انبردست علی خصیتوں سے دیا جاتا ہو دہی کا ای درجے کے کا لیوں سے دیا جاتا ہو دہی کا خراب علی خصیتوں سے دیا جاتا نقا۔ اِن بزرگوں کے گرابی علم کے مجمعے ہوتے تھے بٹالقین علم اطراف واکنا ف سے اُن کے پاس جمع ہوتے واران سے سب فیضین کرتے ہیں نما مالی ان بزرگ شخصیتوں کے ذکر کے دنیر پورانہیں ہوسکا۔ افسوس ہو کہ ہمیں تما مراساندہ کا حال معلوم نہیں ہوسکا۔ سرف شعرا کے حالات ہی این کے اساوکا ذکر آجاتا ہو اس لیے ہمذیل کے بیان ہیں ایک دو تو خصیتوں کے عالم وہ صرف اکا بریشعرا کا ذکر کریں گے اور اس کے مباین ہیں ایک سے جمالات میں گئا ہیں گے جنھیں ان سے شرف ہمذی حال تھا اس تطویل سے ہمالا مقصد میں ہو کہ تعلیم کا تعتور زیادہ وصاحت کے ساتھ اس تطویل سے ہمالا مقصد میں ہو کہ تعلیم کا تعتور زیادہ وصاحت کے ساتھ دیں نشانی ہندستان ہیں مقا عالمیمیالکوئی

ایک بہت بڑے عالم تھے جن کے سامنے ذا نوے ادب تم کرنے کے لیے دور دراز سے وگ اسے نظام ہے جن کے استال اور کی کا مُصنف جس نے سے اللہ ہم ابنی کا بہت ہوگا ہما ہی کا سیالکو طف کا شہر مولانا عبد الحکیم اور ان کے فرزند مولانا عبد التہ کے طفیل علمی ا عتبار سے بہت ممتاز تھا۔ ہما دے ہند مُصنفین میں سے شی جند ر کھاں بریمن اُن کے ایک ممتاز نظاگر د ہیں۔ ہند وقت فارسی داں" کہا یہ دہی بہتمن میں جنوبی ہم خوب کا بیان ہو کہ بریمن میں جنوبی ہما ہما ہو گئی ہے اسی زمانے میں مثل عبد اجدائی تعلیم میں جا میں اور بڑالی داس ولی دونوں نے اس بھائی مرجع خاص وعام کے۔ بریمین اور بڑالی داس ولی دونوں نے اس بھی مرجع خاص وعام کے۔ بریمین اور بڑالی داس ولی دونوں نے اس بھی مرجع خاص وعام کے۔ بریمین اور بڑالی داس ولی دونوں نے اس بھی مونون کے ایک کا متصوف فائد لٹر بچر نے قالباً اسی بزرگ کے طفیل ہو میں میں ہوسکا کہ ولی مربیمین ، بہند و دغیرہ شعراے عہد بڑا ہو ہونی نے میں میں ہوسکا کہ ولی ، بریمین ، بہند و دغیرہ شعراے عہد بڑا ہو ہونی نے میں میں ہوسکا کہ ولی ، بریمین ، بہند و دغیرہ شعراے عہد بڑا ہم ہونی نے معلوم بہیں ہوسکا کہ ولی ، بریمین ، بہند و دغیرہ شعراے عہد بڑا ہو ہونی نے میں کس کس استاد سے اصلاح لی تھی۔

ا ودنگ زیب کے عہدیں شنج محدافقل سرخوش جفوں نے تذکرہ کا درنگ نیب کے عہدیں شنج محدافقل سرخوش جفوں نے تذکرہ کا کمات الشعالہی استادی نے بیال کیے جانے تھے۔ ہند دوں کا سب سے بڑا فلسفی شاع بھویت وائے بیراگی اسی سرخوش کا سٹ اگر دیتھا۔ اِن کے علاوہ بارا بن واس خوشگو کو بھی انھی سے شروت کمذ صاصل تھا۔

اس کے بعد جوز مانہ آیا اُس میں شعرا میں و ممتاز شخصیتیں موض وجود میں آئیں ، میرز اعبد القادر سیل اور شیخ سراج الدین علی آرزو ، بیال متاخرین شعراکے امام مانے جاتے ہیں ال کے ساتھ ہندستان میں فارسی شاعری کا خاتمہ ہوگیا ۔ اِن کے بعد جننے لوگ آئے ہیں تقریباً سب نے اُن کو تقدیم کیا ہے۔ اسداللہ خال عالم آئی جدائی حقد تطبع طرز بیال کے مُقلّد

تعے میرزا بیدل کے سینکروں ہندومسلمان شاگر دیتے۔ ان کے دارالتر بیت مصحب اکا برہندوشعران فیل مصل کیا اُن کے ام بین ایشی المانت اللے اُن کے ام بین ایشی المانت اللے اُن کے اور نگر دست اُن اُن میں اور نگر دست اُن اُن میں اور نگر دست اور نگر دست اور نگر دست وغیرہ۔

بابوبالمكندش و درین گرت جوش عشرت ، دائد دام مخلق ، بنددابن س خوشگو ان كے علاقه كي حيند ته آدكوهي ان سے نبت بلند عاصل بي بيا و دسته كرته آد في ايك جامع كفت كه مي بي جو فادسى ذبان كى سب سے برطى اور مستند گفت ہي اس ميں تهاد نے اپنے اُستاد خان آذرو كے آقوال بر مجى نكته چينى كى هر جيا نحي خان آذرو اپنی تصنيف مثم " (قلمی ورق ۱۳۲) مي الحقتے ميں :-سومها دعم وغيره كه اذيا دان فقيراً زوست وشل او دري عصر بهم نرسيده و دري كتاب كله عليه با وصلح سبت وكا سے جلگ

اس نسلف يربعن اؤرمتان بستيال بمي موجود تعبس بثلاً شرو الدينيم،

میزداعبدالغنی بیگ قبول ، میزداگرامی حکیم بین شهرت ، سعدالله گفش تدین خان آزدو ان سب کے امام تھے۔ ان اکا برس سے برایب کے سلسلہ درس بی بندو شعراموجود تھے سیالکوٹ ہیں میر محمد علی داتیج استادی کا درجہ دکھتے تھے۔ مشہور محقق وارشہ میالکوٹی اپنی کا شاگر دیھا کشن سپندا خلاص ا ورنست طحمبرزا عبرالغنی میگ قبول کے شاگر دیھا۔

بساون لال بنیآن سرب کمونهاکتتر اور ثروت مظهر جان جال کے فاگر دیتھے۔

ان کے علاوہ اکا براساندہ میں سے میزدا فاخر کمیں، میرافضل نا بت، مقیم آزاد کھرامی، شیخ علی تحدیل اسادگل اسے جاتے عقی آزاد کھرامی، شیخ علی تحدیل اسادگل اسے جاتے تھے۔ میزدا فاخر کے ایک شاگر در شید موہن لال اندیس سے ایک تلاکوہ ایرال حبا کے نام سے لکھا ہوجس میں میزدا کے تمام ہندہ سلمان شاگر دوں کے حالات دیے ہیں۔ داجا دام نواین بموند قبل شیخ محد علی سن تیں کے شاگر دیتے شیق اورنگ آبادی کو آزاد بگرای سے نسبت تا تمد علی سن تیں کے شاگر دیتے شیق اورنگ آبادی کو آزاد بگرای سے نسبت تا تمد عنی ۔

سکھوں کے عہدیں بنجاب ہیں مولانا نورا حمد صاحب شبتی ایک فاضل اصلی نفظ جفوں نے خفیقات شبتی کے نام سے ایک تاب کمی ہو۔اکٹر ہندو اُن کے شاگر دیقے۔ دایان امز ناتھ اکبر آس مقتب خفیز امر دنجییت سنگھ اُن کا شاگر دیقا کچیلی صدی کے اکا براسا تذہ کے حالات زیادہ معلوم نہ ہوئے۔ میرزا غالب میرزا محرس فیل اور میرزا ہرگویال نفتہ سے پہلے میاں اور العین واقعت بنا ہوی مشہور شعرا میں سے تھے جن سے اکٹر مہند و شعرا نے تربیت مال کی مشہور شعرا میں مندؤ شاگر دوں پر شنففت اساندہ کا جو مسلمان اساندہ کی مبندؤ شاگر دوں پر شنففت اساندہ کی مبندؤ شاگر دوں پر شنففت اساندہ کی مبندؤ شاگر دوں پر شنففت مال میان کیا ہودہ

سرسری ہواس کامقصد حبیاکہ پہلے ذکر کیا جا جیکا ہو صرف یہ ہو کہندوا ہاتھم اورسلمان استادوں کے بہمی تعلقات کا تحیر اندازہ ہوسکے آج حب کہندشان - كے طول وعرض ميں مندوا ورسلما نول ميں كيك أونه مغائرت يائى حباتى سي بيان شا پہنجب انگیر ہولکین ٹیانے زمانے کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو، ہ كهندستان ايك بهشت نفاجس مي مندوسلمان براددا نه زما كى بسركه في تقف ان كم مكانب أج كل كى طرح حُدَاحَدام تف بكرسب كى تعليم كميا بوتى هى أُسّاد كواينے مندوشاگردكى تعليم كائسى طرح خيال تھاجى طرح مسلمان شاگرد کی بہبود کی فکر بھالات ہیں بٹانے ہیں کہ اس زمانے میں مندومسلمان کی حيْدان نميز منهين نفي ابك اخوت هي ، برا درا نه تعلقات تقييم مؤدت اوريكانكت تنمى اوراج جولمخي من يستان بيب بائي حباتي ہر اس كانام ونشان بھي موجود نرتھا۔ مرکالة ١٠ إس سلسليمين پيروش کرنا نب حد صروري معلوم ہونا ا ہو کہندرتان کے بعض حلقوں میں حقیقات سائے كاف في كوج ترويج واشاعت حاصل جورسي بحواس كي كوئي "اريخ حبثيت نهي طاكم كوكل حيند ناريك في اين كتاب " الرائسفا وسين أف وي سكفو بي اس موجوم انسانے کو ّالیخی رنگ دینے کی کوشش کی ہولیکن بہیں اطمینان ہی که وه اس میں کامیاب بہیں ہوسکے۔ ان کا بیاب ہوکہ "اس قیقے کا ذکر انگریز مورخین فے منہیں کیا صرف ملک راج مجلّہ جو موجودہ عہد کے ایک بنجابی مُصنَف ہیں اس حکامیت کو بیان کرتے ہیں اوراس زمانے کے ایک بیجایی شاعر ملکسی رام نے اس کومنظوم کیا ہی اورلس جہاں تک بہی علیم ہے سوائے منٹی سوس لال مصنف عدة النواريج كے جونود مهاداجا رنجيت سنگد كے دائع اس فے فارسی موضین میکسی نے اس اصابے کم ذکر نہیں کیا یہ وا تعریقول واکٹر

ادنگ صاحب محدشا ہی عہد میں وقوع بزیر بہوا ہولکین اس کے بعد بے شار مورضین نے منتند تاریخی کتا ہیں اکھی ہیں ان سب کی خاموشی یہ کہ رہی ہو کہ اس اضا ہے کی کوئی اصل بہیں اور موجودہ عہد کے خود خوض لوگوں سے اس کو خاص مقاص سے رواج دیا ور نہ حقیقت ہیں "حقیقت دائے" کا قصر کے حقیقت ہو۔

حقیقت دائے کا ققہ ہے ہوکہ ایک ملمان اساد سے سیالکوٹ کے شہر میں حقیقت دائے پیاسلام کے متعلق ہناک آمیز الفاظ کہنے کے عومن قامنی کی منزادے عدالی دعویٰ دا کرکر دیا تھاجس پر قامنی نے اس کو بھائسی کی منزادے دی لیکن ہمارا دعوئی ہوکہ اس زمانے میں ہندوشاگر دول اور سلمان اسا ندہ میں جس شم کے تعلقات قائم تھے وہ آج موجود نہیں مسلمان اسا دابنے شاگرد کا دومانی باب ہونے کی حیثیت سے اس کی مہمود و دفاہ کا دل سے خواش مند ہوتا تھا اور تلمیز اسادکوات دومانی خوال کرتے ہوئے عرت واحترام کے تھے اس کی میں ہم بعض اقتباسات سلمان اسا ندہ اور ہنا تھا دویل میں ہم بعض اقتباسات سلمان اسا ندہ اور ہند و شاگردوں کے متعلق تھے ہیں: -

فان آدتر و مجمع النفائس مين اپنيم بندونناگردول كي تعلق الحقيمين و شهر و تخلف جول ني است مهذب ، مؤدب از قوم كاليستيد.

سابا واجدا دش جميشه درسرزمين بنگاله و بهاد بعمدگی امتياز واشتند بوساطست خطع زيزالقدر و شاگو با فقير آدزو ملاقات منوده و نجيلے حديدالفكر و جي الطبع بنظر آمد سبنون اول شنق سمت اگر ساخت دوزگادش و سنت و به اميد است كه بيايتر اعلی برسد ، انشارا دشد تعالی ...... الخ

عِشْرَت :- ازبرام مَ كَشَمِيرُ ست - نصلے جوان الم است - خدا از حیثم مردم خورش نگاه دارد، بے جاره مردغریب با وفائے ست الن نوشگو: - " از مدت بسیت و بنج سال خیناً باین هجمیدان ربط کلی مهم رسانیده وایس عاجر هم در تربیت او تبقصیر از خو دراضی نشده ونمیست "

انندلام خُلُص کے تعلقات خان اُزَدِ کے ساتھ دوستانہ بھی نقعے اور مرتبایہ بھی مخان اُرزَدِ تکھتے ہی:۔

" چیتری خوش اخلاق باعث بودن فقیررزو درسناه جهان

كاباد دملى اخلاص اوست ".....الخ

مذکرة نشترعشق مي لکها بي اکه چون درسالاله را درو در دادالخلافه شاه جهان آباد وارد شد او دا با اندرام خلص اتفاق مصاحبت اقاد بمناسبت طبع وحق اشنائی برائے خان مشاد الیه جاگیرومنصب وخطاب استعداد خانی از حضور حضرت جهان بانی حاصل منود بیرخد میت گذادی خان موصوت از خود می منود ؟

بندرابن داس نوشگون ایک تذکره لکها بوش کا نام سفینه بود اس بی ده جال کبی خان آرزو کا نام بیتا بی خان صاحب قبهٔ نیازمندان کالفظاستعال کرتا بی دانندرام مخلص کے رفعات سے بھی انتہا کی خلوص اور عفیدت کا بیتا جلیا ہے جواسے خان آرزوسے تھی .

بهندوشاگردول کی عفیرت اشفیق اورنگ آبادی کواینے اُتارازادگرای سے کال عقیدت مندی تقی اور جہال کہیں ایفات میں اُن کا خکراکیا ہم اُن کا نام بڑے ادب واحترام اورخلوص والادت سے کیا ہی اور ہرجگہ انھیں "میرصاحب قبلہ"،" پیرد مرشد" یا" قبائر و کھنٹہ برق "اور اپنے آپ کو" غلام " لکھا ہی گل رعنا رجو شاء وں کا تذکرہ ہی میں اس نے آزاد کا تذکرہ نہا بت تفصیل سے لکھا ہی۔ اپنے کلام میں جا بجا حضرت کے کمال اور انکے تعلقات وعنایات کا ذکر کیا ہی۔ ایک پُر زور قصیدہ ان کی مدح میں لکھا ہی جس کا مطلع بر این۔ سے

سرود بردوجهال آزاد ہی والیے کون دمکال آزاد ہی والیے کون دمکال آزاد ہی کنت کنزا کے معانی پر نجر وانعبِ سبتر نہال آزاد ہی مرکز ادوایہ چرخ جنسبری قطب الاقطاب زمال آزاد ہی ایک فارسی غزل کے اشعاریوں ہیں:۔

لامکان است مقام آزاد فرق عرش ست خرام آزاد ما حرک کر دید غسل م آزاد ما داد ما حرک کر دید غسل م آزاد ما حرک کر دید غسل م آزاد می موجود بین طوالت سے فیق کی تا لیفات میں سے زیا دہ متا لیں مہیں مین کرسکتے ۔ در نداس کی مہت سی غزلیں ایسی موجود بیں جن کے ہر ہر حرف میں کرسکتے ۔ در نداس کی مہت سی غزلیں ایسی موجود بیں جن کے ہر ہر حرف

سے ادادت وعفیدت کے جذبات مترشح ہورہے ہیں۔

اسدائندخال غالب اورنشی ہرگوبال تفتہ کے تعلقات ہے عدگہرے تھے۔ میرزا غالب ہرگوبال کو ازر وضففت میرزا تفتہ کہاکرتے تھے اُرد کے معلیٰ بی میرزا کو میں میرزا کو تفتہ سے بے حدمیت تھی اور تفتہ بھی اپنے اُتنا دیر جان چیڑ کتے ہے۔ اُدو کے مطاب خط سے معلوم ہوتا ہی کہ نا داری کے ایا میں تفتہ میرزا غالب کی مالی الداد بھی کیا کر نے تھے جنانچہ لکھا ہی:۔

میرزا غالب کی مالی الداد بھی کیا کر نے تھے جنانچہ لکھا ہی:۔

"سور فی کی ہنڈی وصول کرلی جی بیں آری وادو عذکی

معرفت الحقے تھے وہ دیے، بچاس مرز محل میں بھیج دیے، باتی چسبیس دیم کئی دیے، باتی چسبیس دیم کو جیتار کھے اور احر دے ، اراک دوئے معلی طبع مبارک علی صغیر ۲۲)

ہندووں کے فارسی ا دب کے مختلف ا دوار اسکے فارسی المجیر

جاسکتا ہے۔ پہلا دور عہدِ اکبری سے شروع ہوتا ہے جس میں تصانیف کی ابتدا ہوئی اس زمانے میں تصانیف کی ابتدا ہوئی اس زمانے میں تصنیفی قابلیت کی کمی کی وجہ سے بہت کم کتابیں کھی گئی ہیں۔ دوسرا دور جہانگیر کے سن جلوس سے لے کرشاہ جہانی عہد کے افال بلکہ دسطانک ممتد ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہندوا بنی مذہبی کتابوں کو فارسی میں منتقل کرتے ہیں ہمسیرا دور عالمگیر کے زمانے سے لے کرمغلوں کے انحطاط برختم ہوتا ہی ۔ بیزمانہ ہم بن زمانہ ہم اس میں تاریخ ، انشا، شاعری اور دیگر علوم وفنون ہر بے شارا علی کتابی بہت ہو اہل قلم نے کھمیں ۔ اعلی لفت نویس ، فارسی کے ماہرا ورقابل سیاق داں پیلے ہوئے ۔ چوتھا دور مغلوں کے انحطاط سے لے کرآج تاک ہی۔ اس دور ہیں ہمت کتا میں کھی گئیں لیکن ہے کا دانھنے ، فارسی کے ماہرا ورقابل سیاق داں پیلے ہوئے ۔ چوتھا دور مغلوں کے انحطاط سے لے کرآج تاک ہی۔ اس دور ہیں ہمت کتا میں کھی گئیں لیکن ہے کا دانھنے ، فارسی کے ماہرا ورقابل سیاق دال ہیوں سے مملوا

ا بندوصنفین نے تقریباً ہرفادسی معنمون برطیع آلائی المریمی وسعت الدیج کی وسعت الدیج معنموں برطیع آلائی المریمی وسعت الدیج ، ماریمی ماریمی الفاق ، تراجم وغیرہ بر شاعری ، انشا ، دیا مندوب بدلیا حقیقت یہ کو کہ تاریخ ، انشا ا وردیا عنی مرکادی دفاتر بی کارد بارکر نے والے ہندووں کے محصوص علم تھے۔ وقائع نوسی ، مرآت ، دفاتر بی کارد بارکر نے والے ہندووں کے محصوص علم تھے۔ وقائع نوسی ، مرآت ، بیات و دستول معلی عبدہ دار ہونے کے لحاظ سے تیارکر نے بڑے نے بیات و دستول معلی عبدہ دار ہونے کے لحاظ سے تیارکر نے بڑے نے دستول معلی عبدہ دار ہونے کے لحاظ سے تیارکر نے بڑے

تھے۔ اس کے علاوہ بعض کا ممورونی پیشے کی صورت اختیاد کر بھکے تھے۔ لوگ جوکاروبار نووکر تنے تھے اس کے اپنے اپنے ہوکاروبار نووکر تنے تھے اس کے لیے اپنے بچول کو بھی دہی در ہوکہ تاریخ، انشاا ورسیا ق بچول کو بھی دہی در ہوکہ تاریخ، انشاا ورسیا ق بعض خاندانوں کے مورد ٹی علوم معلوم ہوتے ہیں ۔

## ماريخ

اب ہم مختلف علوم و فنون کو فرواً فرداً لیتے ہیں اوراس فن کی آبیں کی اہمیت پر مختصراً مائے زنی کرتے ہیں ، س سلسلے ہیں ہم سب سے بہلے تاریخی لٹریجر کو لیتے ہیں ۔

برامرهم برکہ تدری بندوں سے اسکی بی عناہیں کیا۔ یہ وجہ برکہ ٹیا سے نواسطے برکوئی کتاب مزنب فہیں کی کلکتہ دلولو کے ایک مفتمون نگار نے بیٹا بہت کرنے کی کوشش کی ہرکہ بہیں کی کلکتہ دلولو کے ایک مفتمون نگار نے بیٹا بہت کرنے کی کوشش کی ہرکہ برقوع کا طریقہ تاریخ کلھنے بی باتی ونیا سے قبرا تھا جنا نجہ پرانوں 'کو تاریخ کشت قراد دیا ہر اس بی باتی ونیا سے قبرا تھا جنا نجہ پرانوں 'کو تاریخ کشت قراد دیا ہر اس بی افتاد طبع کے مطابق محتمی سے مزافر والتی شک بہیں کہ ہرقوم اپنی افتاد طبع کے مطابق محتمین اس کے باوجود ہر ہر برقوم کی انشا اور طریق تصنیف خاص ہوتا ہر کسکن اس کے باوجود ہر کرتے ہیں عوبوں اور یونا نیوں کی تاریخ کھنے کے انداز حبدا شہرا تھے لیکن اس متاز کرتے ہیں عوبوں اور یونا نوں کی تاریخ کی میں مذکم نہیں کیا گیا ۔ اسی بنا برہم کہتے ہیں کہ بران فلسفہ دشعری کتا ہیں ہیں مذکم نہیں کیا گیا ۔ اسی بنا برہم کہتے ہیں کہ بران فلسفہ دشعری کتا ہیں ہیں مذکم تاریخ کی بسرجا و دناتھ سرکا رہے تھے کہتے ہیں کہ بران فلسفہ دشعری کتا ہیں ہیں مذکہ تاریخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہرکہ ہندوں علوم النانی کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہرکہ ہندوں علوم النانی کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہرکہ ہندوں علوم النانی کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہرکہ ہندوں علوم النانی کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہرکہ ہندوں علوم النانی کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہرکہ ہندوں ہوتے ہوتھ النانی کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہرکہ ہوتے ہوتے ہوتے النانی کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہوتے ہوتے النانی کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے صحیح کھا ہوتے ہوتے النہ میں می میں میں میں میں سرکار سے صدیح کھا ہوتے ہوتے ہوتے النہ کی میں شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار سے سرکار سے سرکار کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار کی اس شاخ کی جانب مسلمانوں سرکار کی سرکار کی سے ساتھ کی سرکار کی کی سرکار کی کی سرکار کی کی سرکار کی کی سرکار کی سرکار کی سرکار کی سرکار کی کی سرکار کی کی سرکار کی کی سرکار کی سرکار کی سرکار کی کی سرکار کی سرکار کی کرنے کی سرکار کی کی سرکار کی کی سرکار کی کی سرکار کی کرنے کی کرنے کی سرکار کی کرنے کی کرن

کی آدر کے بعد متوجہ ہوئے ہند وول سے مسلمانوں کی شاگر دی اختیا رکی۔
یہی وجہ ہوکہ ان بی سلمان مورخین کی نوبیاں اور بُرا کیاں ہرد و موجود ہیں
ہند واس بار سے ہیں اپنے اساتذہ کے نقش قدم پراس ختی کے ساتھ گا مزن
ہو کے کہ منصرف انداز تصنیعت بلکم سلمانوں کے مخصوص محاورے اور اسلامی
تراکیب اورالفاظ مجی ایخوں سے بلا امل استعمال کیے۔

ہندوس فلسفیانہ میلان کے لیے شہر دیں اس کے بیٹی نظران سے توقع

یقی کہ وہ اریخ یں اپنی اس استعداد ذہبی کو استعال کریں گے اور شین و شہور کے
غیر فتم سلسوں کے علاوہ روز مرہ زندگی کے بے شار نتیج خیز واقعات اور عام
پبلک کی طرز بود وہا ند پر بھی قلم فرسائی کریں گے لئین اضوس کہ انفول سے ایسا
نہیں کیا۔ ان کی تاریخیں بھی ان خامیوں سے بہ بہ بی جن میں ملم موضی برقاد کے
نہیں کیا۔ ان کی تاریخیں بھی ان خامیوں سے بہ بہ بی جن میں ملم موضی برقاد کے
دنیا ہے بے شبات کے واقعات کو بھی شین و شہود کے میزان میں دکھنے کی
دنیا ہے بے شبات کے واقعات کو بھی شین و شہود کے میزان میں دکھنے کی
کوشش نہیں کی بہن دوں نے تاریخ کی جو کتا بیں کھی ہیں ان میں سے اکثر
اسی قومی دجان د انرات کی صامل ہیں اور ان میں واقعات کے سال
اور تاریخیں بہت کہ ملتی ہیں۔

اودنگ زیب کے ذیا نے میں جو گا بیں کمعی گئی ہیں ان میں سے اکثر بہت عمدہ ہیں۔ یہ یادر ہے کمغلوں کے عہداً خریں ہندوکا روبا دِسلطنت میں بہت زیادہ فتیل ہوگئے نفے اسی لیے اس زیا نے بیل جو کتا بیں ان کے قلم سنے کلیں وہ تاریخی لحافل سے بہت اہم جبی جانی جا ہیں۔ ان کی معلومات بنا واسطہ ہوتی تعیں اور چونکہ اکثر واقعات میں وہ خود نشر کی ہوتے تھے اس لیے بنا واسطہ ہوتی تعیں اور چونکہ اکثر واقعات میں وہ خود نشر کی ہوتے تھے اس لیے

سله سرکارمغل ایم خطریش شا-ص ۲۳۹

ان کے بیانات عینی شہادت کادرجہ رکھتے ہیں۔

نشی س<u>جان دائ</u>ے بالوی کی کتاب خلاصته التواریخ مبہت اہم ہی ، دن پر کراکٹ نفیاں خراس کی طرف خاص توجہ کی پیشینتو )اور کا کیا جد

موجودہ زمانے کے اکثر فضلانے اس کی طرف خاص توجہ کی ہو شینی اور کم آبادی کی شہرت بلحاظ مورزخ مہت وسیع ہی اور انفول نے بعض اسم کتا ہیں لکمی

ہی ہم ذیل میں چنداہم تاریخی کتابوں کے نام درج کرتے ہیں:-

منافراریخ مسنفر نشی سجان را سے مستواریخ را بن واس مندوا بن واس

ول كُث الله المجيم سين

تصانیف ر مجمی نراین شیق تاریخ شاه عالم ر منالال

سلطان التواديج " زخمى

تفريح العمالات م سيل جيند

عمدة التواريخ يسترن لال

گلزارکشمبر کربادام

تصانیف کلیان سنگھ

"بذکریے

مذكرون من مندرجه زيل قابل ذكري :-

ألمين الاسبًا متعنفه موس الله أيس المستقلم المست

مفینه بندلابن دا شدنت

ل رعنا يعتقبن

شام غريبال

ان مي سي سفينه اوركل رعنا بهت الم بي -

عهد مغلیدی انشا علوم کی ایک اہم شاخ سمجمی جاتی تھی مسرحا دو اتھ سرکار ابنی کتاب مغلوں کے نظام حکومت " بی تکھتے ہی کمغلوں کا راج کا غذی راج تها الخول في ايك منظم أور باقاعده" دفتر إنشا" بي معاملات سلطنت کو مرکوز کر دیا تھا ۔اس ز ا نے میں ہے قاعدہ تھاکہ بڑے بڑے امرا کے منشی ابنے ان خطوط و کا غذات کو محفوظ ر کھتے تھے جو وہ اپنے اعلیٰ افسروں کے نام سے مختلف لوگوں كو كھفتے تھے بھران كى زندگى بيں يامرے كے بعد الخيس جمع كُرلياحِا مَا يَقِعَا ا ورّبرتبيب كے ساتھ شاكع كر دياجاً ما تقا ۔ بيرمجموعے طالب علموں کے لیے بہت مفیر سمجھے جانے تھے ۔ان یں بہت سے ایسے ہی جو بطور کتر درسیر برمهائ حبات تحفيلكن زبان ك نقطر نكاه ك علاوه ميم وع اس ليب بمي بحدام من كدان بن اركى مساله هي بوسيه فرايين، دستا ويزيس، سات، اور دي كُر كا غذات ايكم ممل تاريخ لكھنے كے ليے بهت مفيد مي بعض اوقات السابهي بوتا تفاكه تجربه كارنشي اينے بيٹوں كى تعليم اور افادہ كى خاط فرضی منوفے تیاد کر دیتا تھا تاکہ الا کے ان کی پیروی کریں سے ذخیرہ جتنا مفيد برافسوس بوكهاس قدراس سي بالتفاني برتى جاتي نهو يسرجا دوزاله سركارين أناب مغلول كانظ م صكومت " من انشاد سي ببت فالده

الهابا ہے۔ بعض انشائیں البی کھی ہیں جن میں شامان معلیہ کے اسلی فراین موجودیں ۔

ہندووں کوکسی محکمے کے ساتھ اتنی مناسبت نظمی حتبی دالالنشاکے ساتھ تھی ۔ ہندونشی ہہت بہند کیے جلتے تقے جس کی دجہ بیظی کہ وہ البینے کام میں ہشیاد تقے اوران کی خدمات ایرانی منشیوں کی نسبت ارزال ل سکتی تقییں ۔ ایران نظراد مشیوں کی درآ کہ ستر صوبی صدی کے اواخر میں ہو جہ سیاسی بیچیدگیوں کے بند ہوگئی تھی۔ لہذا ہندووں کی مانگ اور بھی زیادہ ہوگئی تھی۔

بعض نامور بندونشی مندونشی مغلوں کے زمانے میں بہت مشہور ہوئے۔

مکن نامور بہن روسی کے این کتاب "کارنام" میں جن انتا پر وازوں کے نام گنائے ہیں ان میں یہ جندونسٹی بھی موجود ہیں ،۔

جندر بهان برنمن، بندی داس [داراشکوه]، اودی راج یا طالع یار
ستم خانی، گوبند جند سنتل سکه [عالمگیری) هم ان پی بئت زا ده نشی کوهی شال
کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ نشی مرکزن، رگھنا تھ سع اِلتُدخانی، وامن گھتری،
مادھورام، مجھی داسے دہوی، تجھی نراین دہوی، جوالا پرشاد و قار، تن سنگھ
زخمی، تھمی نراین و بیر، نشی سنیل داس، کالی رائے تمیز، نشی خیالی را خیالی،
اندرام مختص، غیوری، امرسکھ خوست آل بھی مشہور نشیوں بی سے ہیں۔
ہارہے نزدیک برہمن، ہرکرن، مادھورام، دگھنا تھ خاص طرزانش کے الکھے۔
ہارہ کونی انشاکی کثریت ہولیکن غیرمولی
ہمکن انشاکی کثریت ہولیکن غیرمولی
منشیوں کا ما بدالا نتیا نہولیکن منشات برہمن، سا وہ طرزیں کھی گئی ہواس

کے علاوہ ذیل کی گا بیں ہندشان ہیں بہت مشہور ہو گیں۔

ہنفت انجبن \_\_\_\_ اددی داج یاطالع یار

انشا ہے ہرکرن \_\_\_ ہرکرن

مگلشت بہار ارم \_\_ یا

مگلشت بہار ارم \_\_ یا

انشا ہے ادعورام \_ درسی کی اور بی شامل رہی ہو لیکن اس کی طرز بہت مشکل ہی۔

دقائق الانشا \_\_ رنجھور واس

دنشات مشی خیالی رام \_\_ بی سے بہت مغیر بجھی جاتی ہی۔

منشات منشی خیالی رام \_\_ بی سے مفیر بی اور مشائل میں بہت مغیر بی اور ان بی بہت مغیر بی اور ان بی بہت تعور می کا اکا داور فائد ہ کش ہیں۔

ان بی بہت تعور می کا اکا داور فائد ہ کش ہیں۔

#### سياق

علوم فارسید کی بیر شاخ بھی مندووں میں بہت مقبول ہوئی ۔ بیر تھنیفت میں امور مائی اور دیگرا تنظاماتِ حکومت سے تعلق تھی ۔ بر ممن نے چار جہن میں سیاق وال نشی کی صرورت پر بہت کچھ لکھا ہو۔ بیر کتابی طرز حکومت کی تشریح و توضیح کے لیے بہت مفیدا در کا داکد ہیں ۔ قانون گو، امین ، کا رکن اور دیوان سب سیان کے ماہر ہوتے تھے۔ سیاق کی بعض اہم نصنیفات بہیں،۔ سیان نامہ ۔۔۔۔ ندرام سیان نامہ ۔۔۔۔ بندرام دیوان بیند ۔۔۔۔ جھتر بل

منشآت منشی ــــکنیش داس سراج انسیاق ـــــ میڈولال ناآر ننزائنتالعلم ــــکنجی برائنتالعلم ــــکنجی

ہندووں نے دیاضی پر کتابیں اظھار هویں، انسیویں صدی میں لکھنا نفروع کیں جب انگریز ہیئیت دانوں اور دیاضی دانوں سے زماوی باجم ہیں، طرحا تواخفوں نے اس سلسلے میں بہت سرگری کا اظہاد کیا۔ یہ کتابیں اہم ہیں،۔ مراق الخیال جے موہن لال کا بیتھ بدائع الفنون میں میدنی مل نبدة القوانین سے میدنی مل

" خزانتها لعلم" کانجی ریاضیات پربهترین تصنیف ہی جس میں جدید علوم کے اثرات خاص طور پر نمایاں ہیں۔

باقی علوم طبعبه میں افکی مصنّف ریج ، فلسفی، ژن سنگھ زخمی ، مرزا را جاج شگھہ ، راے بھبول مکبّن خاص دستگاہ رکھتے تھے۔

#### شعرا

مغلوں کے زمانے میں فارسی شعروشاعری کا مہت چرچا رہا لیکن اخری دور میں سرخلص رکھنے والابھی شعرا میں شار ہونے لگا۔اس لیے اعلی درسج کے شاعراب پیلا نہیں ہوتے تھے مرزاعبدالقا در بدل فارسی۔ سے آخری شاعر تھے۔ ہندو شعراغمو گازمائہ اسخطاط میں پیلا ہوئے اس لیے ان یں بلند با بین گو بہت کم ہوئے عرف برہی ہنق بین اور ایک دواور نام اعلی درجے کے شاعول بیں شال کیے جاسکتے ہیں بتوسط درجے کے شعوا کے نام اعلی درجے کے شاعول بی شال کیے جاسکتے ہیں بتوسط درج کے شعوا م خیآ، نوشکو سدا نند بے تکفف ہنووا م خیآ، فرشک سدا نند بے تکفف ہنووا م خیآ، نفتہ مکیم جبدندر ستعوام نواین موزول ، سرب سکھ دنوانم، دوقی وام حسرت، تفتہ ذرجی امرسکھ خوشدل ، صاحب وام خاموش ، وام می محیط، داجا گردھ برشا دراتی کے کام بی بی پی کی بندودل نے بہت سی ندیمی مشنویال بھی کھی ہیں اور ان کے کام بی بی بی کی اور کا میں بیج بی کی اور کا کھی بہت ہے۔

#### كغث نولس

منعت کی کما بیں اگر بچہ کم ہیں لیکن ان میں بہت اعلیٰ در ہے کی کما بی موجود میں اور بیر بہلو مند معول کے فارسی لٹر یچرکا روشن ترین بہلو بی ہمارتم م مصطلحاتِ وارستہ، مرا ۃ الاصطلاح کی قدروقیست غیرمعمولی طور پرزیادہ ہو۔

#### مترجمات

اکبرکے ذمانے سے ہے کہ اُخری ذمانے تک ہندواین فرہی کا بول کا قارسی میں ترجم کرتے رہے۔ انگریزوں کے اُنے کے بعد ہندووں سے اپنی ندیبی کمابوں کو نئے طراقی سے مطالعہ کرنا شروع کیا ا در شنزیوں کے الزامات کے جواب میں کئی کتا ہیں کھیں۔

#### خوش خطی

كنابت كم خلف طر نقول ميس سے مندووں في شكسته خط بين خاص

کمال حاصل کیا تذکرهٔ نوش ازیسال میں جن چوگاه مندونوش اولینول کا ذکر ہوان میں سے بالاہ کو نکستدیں فہارت امرحاصل تھی اس کی وجہ یہ ہوکہ میں خطوسر کاری کا غذات میں مہبت کام آتا تھا اس لیے مبند ووں نے اس کی جانب نعاص توجہ مبذول کی تاہم خط کی دو سری انواع میں بھی اچھے اس کی جانب نعاص توجہ مبذول کی تاہم خط کی دو سری انواع میں بھی اچھے اسکا موجود تھے۔ تذکرہ نوش اولیاں میں مندرج ویل اسما موجودیں :-

چندر کھان برتین، داے بریم ناتھ اُلّم اُلَّم بی سنگو غیوری کھیں وام پنڈنت، داسے معدداسے، حش وقت داسے والی شا داس، واجا تعدام پندت کنور پریم ناتھ کشور، داجا مید نگھ، داسے منوبر توسنی، دا جائوڈول، فنگرنا تعدیدت کٹیری بنکرومادی، اللہ درگا پرشاو خسلوب نحتلف لائبر پریوں یں جو کمی کتا ہیں محفوظ بیں ۔ان بیں سے بہت سی مندوکا تبوں کی یا تقد کی لکھی ہوئی ہیں۔

ہندؤلٹر بچری مجموعی قدر وقیبت استرضافات کے مندرجات سے بخوبی مندولٹر بچری محبوعی قدر وقیبت معلوم ہوگیا ہوگاکہ مندوستنفین سے

کس کثرت کے ساتھ مختلف علوم وفون پرکن بین کھی ہیں اب ہم مجوعی جثیت سے اس کر کھے ہیں۔ اس مرکع کے میں است میں است

باسد نزدیک عام بندوهندین بندسان که عام بلاگی نفین سے
کسی طرح کم نہیں ۔ بندوفارسی وافل کی جن خامیول کااکٹر تذکرہ کیا جاتا
ہوان میں بندسان کے سلمائی تفین بھی بری طرح مبتلا فق تا ہم جال کہ
انداز باین کا تعلق ہو ہم محسوس کرتے ہیں کہ عام بندوهندین کا مایل نفقع
اورت کلف صے خالی نہیں ہوتا اوربعن اوقات زبان کی اصلی دوح سے
ناوا فعیت کا ترشع ہوتا ہوئین اعلی انشا پر وازول میں پرنتھ سے ہوتا ہوئین اعلی انشا پر وازول میں پرنتھ ہوتا ہوئین اعلی انشا پر وازول میں پرنتھ ہوتا ہوئین اعلی انشا پر وازول میں پرنتھ میں ہوت

"کانستھوں" کی "فارسی دانی" فلطیوں کے لیے عزب المشل کا درجرد کھتی ہی لیکن اس نمرے یں عرف دفا ترکے کلرک شار کیے جاسکتے ہیں جومعتاد اور سکی کاروبار کے علادہ نبان کی اندرونی گہرائیوں تاک بہت کم بہنچتے تھے بجب ہم یددیکھتے ہیں کہ ہندوول میں برتہن الحفی شفیق، سالم، اودی داج، بہار، وارتشہ غیوری، منوبراورتفتہ وغیرہ جیسے ادبیب، کو درخ اور انشا پرداز موجود ہیں تو ہمیں ہندوول کی فارسی دانی کی ہمرگیر تنقیص اور تحقیظ فب انصاف معلوم ہوتی ہی ہم نے گزشتہ سطور ہیں جن اعلیٰ انشاؤل، مجاز معلومات انصاف معلوم ہوتی ہی ہم نے گزشتہ سطور ہیں جن اعلیٰ انشاؤل، مجاز معلومات اور شعروں اور مندروں کا تذکرہ کیا ہی وہ فارسی کے عام لٹریچریں نبایاں مقام در کھتے نفزگو وں کا تذکرہ کیا ہی وہ فارسی کے عام لٹریچریں نبایاں مقام در کھتے ہیں اور فارسی اور فراموش نہیں اور فارسی اور فراموش نہیں اور فارسی کی تا دیخ لکھنے والاان کے اعلیٰ دشیم کو فراموش نہیں کرسکتا۔

فالب کے خیالات است میدوری بی بی مسئلہ کچھ متنازع فیہ دہاہ کے است کے شہود شاع اسدانشد خال خالت است ہمند ووں کی اس حیثیت سے ہمت کچھ انحاد کیا ہی۔ برہان قاطع کے جواب اور تروید بی غالب نے "قاطع برہان" کے نام سے ایک درالی تعنیف کیا جس میں برہان کی ہیں۔ غالب کے جواب میں انکا احمد علی صاحب مدس مدوس مدوس غلطیاں نمایاں کی ہیں۔ غالب کے جواب میں اغا احمد علی صاحب مدوس مدوس مدوس خالیہ کلکتہ نے ایک درالی الکھا جس میں اغا احمد علی صاحب مدوس مدوس مدالی وسلے میں اغاصاحب نے اپنے اقوال کی تا بید میں بہارا و دوار شنہ اور نیس کے اقوال بیش کیے تھے۔ غالب نے اور اس درس مدوس میں بہارا و دوار شنہ اور نیس کے اقوال بیش کیے تھے۔ غالب نے اس درسائے کا جواب نظم میں کھی جو شخصیر نیز تر "کے نام سے شہور ہی ہی اس درسائے میں جون سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظم کی کھی جو شخصیر نیز تر "کے نام سے شہور ہی ہی اس درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے یہ علوم ہوگا کہ غالب کے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کی درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کرتے ہیں جن سے درسائے سے خیدا شعاد بہار نظل کی درسائے میں جو درسائے کی درسائے سے خواب نظر کی درسائے کیا ہو درسائے کی درسائے

درخصوص كفتكوك ياس انشاكرده است

پیشیوائے تولیش مندوزا دہ راکردہ است

تاحيرا ندر خاطر والائے اوجاكروه است

لابروسؤكيري وبطف ومداراكرده است

نرديك بهار، وأرسنها ونتيل لائق استنا دينيس بي: ب

مولوي احمدعلى احمت تخلص نسخم

درجهال توأم اوديد وى ونشت تتيل

بنديان لادر زبان واني مستم داشته

باقتبل وجامع مربان ولالدميك يند

كرجنيس بالمندمان واروتولا درهن

من بم ازمندم جراازمن سر اكرده است "بيشيوائے نوبش مندوزادة واكرده است"كى مزيرتشرى محاعبدالصمد

قلاکے دوشعروں سے ہونی ہر جوالفوں نے غالب کے عجاب میں لکھے تھے وہ

اديم قول بهاراً ورديون ورعبن جا مع نوبيد آحدا وراصد إعلى كرده ات اوستادے اسرفن گر حکم شد تبع حبیت بھرں بھارش البابل یارس ہماکر دہ ات

گزشتهٔ باللاشعارسے واضح ہوگیا ہو گا کہ غالب اوران کی جماعت نہا رہ

تنتيل اور فارشه بك كولا لأن اعتن تنهيس عمقى ليكن ايك دوسرى جاعت جس كا ناویهٔ نگاه زیاده صاف بر اعلی سند دخشفین کوبطور سند فبول کرنے بس کوئی

سرج بنبس محبتی حبیاکہ ہے

اوستادے ماہرفن گرحكم شد قبع جيست الخ

سته ظا جرمونا ہی۔

ا غالب کے نعیالات سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی جاسیے مندی ایرانی نزاع کم نالب کی جماعت مندووں کی مندو ہونے کی وجه مص تحقير كرتى تفى بكهاس رومي كي بيشت ير" بهندى اورا يراني "نزاع، مخاصمت اور رقابت كارفراهي اوراس معلط يس ايراني نتراد حضرات ہندووں اور ہندستانی مسلمانوں کواپک ہی نگاہ سے دیکھیتے تھے۔ امیز سروکے زمانے سے ہیں اس رقابت کا پیٹاجیتا ہو لیکن مغلوں کے زمانے میں حسب ایمان کے شعراور فیصنا کیٹومت ہیں میتان میں وارد وہوتے ہیں

نمانے میں حب ایان کے شعرا ورفعنلا کیٹرت ہندستان میں وارو ہوتے ہیں تو برحند بات کی خرص میں میں میں اور تھا ہیں اور برحند بات کی خرص میں میں میں اور میں اور میں کے دوسرے واقعات میں خراج کے دوسرے واقعات اس نزاع کے فتلف بوت ہیں۔

مغلبہ عمدیں ملاشیدا ہندی ایک بزرگ گزرے ہی الخیس بذکرہ بگاروں نے نہایت ہی مکروہ اور نازیباالقاب کے سناتھ یا دکیا ہو۔ ملہ والة داغتانی فرمانے ہیں :-

"كمه وه مندستان بس بيدا موا تها اوركست فطرت تها"

لكن حقيقت به به كه وه أس ذما في ايرانبول كى تعلَّى كے خلاف اطتجاج كونا عفا اورايران نثراد متكبرول كامضحكم الله تا عنا - سم ديل يس سفينه نوشكو سع شير كى ايك كناب كا ديبا بعيد نقل كرتے بي جس سع معلوم بو كاكم ايرانى اور بندى كى دفابت ان ولوں بي كتنى تيز نفى .

ے "عن اہم عالم بالامعلوم سفید" والانطیعہ کے ریاض الشعرار تھی پنجاب یونیوری) تن ۱۲۱ سک سفینہ (تلی) ج۲ تن ۱۰۷ النجران المالي فوشته شدا دراست داستی ست واد داستنی در دراستنی در دراستنی در دراستنی در دراستنی در دران کادرابل دانش نمیست "

حب شیخ علی خربی من سان میں وارد موئے تو یہاں کے لوگ بہت غرّت سے بیش آئے لیکن انھوں نے بھی مزد شاندی کی شحقیر وننقیص بس کسر اعلام دکھی جس کا نتیجہ یہ ہواکہ مہند شانبوں نے بھی ان پراعتراضات کیے : زکر ہینی میں لکھا ہج:۔

" پول شیخ در جنب شاعری خود شعرائے ہندرا و نفتے ہے بہاد، ازیم عنی عداوت ہم رسیدہ در بڑ اموگیریہا کمربستندا اوران کے اس نزاع کی تفصیل سے ہم رسیدہ در بڑ اموگیریہا کمربستندا وران کے ہم خیال اس بار سے برکسی ندیجی اختلاف کی بنا پر نہیں بلکہ علی اور وطنی عصیب کی بنا پر نہیں بلکہ علی اور وطنی عصیب کی بنا پر بہندی سلمانوں کے ساتھ مہندوول کو بھی وہ درجہ دینے سے انکارکر نے تھے جس کے وہ بہم وجو ہ تی نے۔

ا بہندتان کے فارسی لٹریچری ایک خصوصیت ہی۔ بوجن منا فراتے ہیں کہ استعال ہند فراتے ہیں کہ استعال ہند الفضل جیسے انشا پروازوں سے کے رمعمولی ضیا فت نامہ تکھنے والوں تک سب کی تحریروں بی نمایال علوم ہوتا ہی۔ پروفیسر محمود خال شیرانی صاحب نے ضیار الدین برنی شمس سراج عقیمت ، امیز حسروا وربے شاددو سرکھنے بین کی کتا ہوں بی سے لا تعدا و ہندتانی محاورات کو نکال کرجمے کیا ہی۔ "استعال ہند" کو بعن ا د بالے خلاف تن عدہ قرار دیا ہی لئین فربان پروطن اور مکان کے اثرات کا ہو ناکسی طرح بھی تن عدہ قرار دیا ہی لئین فربان پروطن اور مکان کے اثرات کا ہو ناکسی طرح بھی

له تذکره حبین رقلی) ق و، که کنشری بیشترص ۳۳ که اورنش کالج میگزین اومبرسیم

فلاف قدرت بنین بهی درجه که خان آوزوین متمر بین لکها بی: "که آوردن الفاظ عربیه و ترکیه ملکه نه بان ادا منه درفات محتم ست: بانی ماندالفاظ بهندی واک نیز بند بهب موقف درین زمال ممنوع نیست"

ہہت سے ایرانی شعراجب ہندستان میں وارد ہوئے تو اکفوں نے ہندی الفاظ کو استعمال کیا اور بعضوں نے تو نہایت ہے قاعدہ اور فضول طریق سے استعمال کیا مثلاً کاشی کا بیر مصرع کہ:

" سرلاجية تان جكت مُنگ بود"

وغیرہ تعجب ہوکہ ایرانی شعراکے اس غلط استعمال کے ہا وجود بھی ان کے خلاف کوئی اعتراض تہیں کیا جاتا لیکن ہندی نشرا دا ورہند وشعراکی زبان ان خلاف کوئی اعتراض تہیں کیا جاتا لیکن ہندی نشرا دا ورہند وشعراکی زبان ان صرف اس بیجمل نظر ہوکہ وہ "استعمال ہند" کے مجم ہیں ۔ہندووں کی فارسی دانی پرایک زبروست اعتراض یہ ہوکہ ہندووں کی کتابوں برستا مال نہد کی کشریت ہولیکن اس کے جماب ہیں جہاں تک اعلی مصنفیں کا تعلق ہی ہم خان ارتوکا یہ فقرہ نقل کرنا کا فی سمجھتے ہیں ،۔

" ونشِنو بودن كلمرً بهندى عل فصاحت بيست جِنا كم سائى

می گویدے

منه ورآل ديده قطرهٔ پانی الح

م رون میده مید اورن میده مرون می در می در میده اورن در مید اورن در مید اورن در مید در

له مثمر رتهی پنجاب یونبورستی) ص ۹۲ سه مثمرص ۸۸ ما ۱۹۰ مخزل الفواید

بهندى الفاظ كا بكثرت العال المست جو كجوسطور بالايس الكما بهروه کا بندی الفاظ کے مقدل استعال کے منعلق تھا بعف منرجبین نے جفوں نے سنسکرت سے فارسی میں ترجمرکیا ہو سنسكرت ا ودبهندى الفاظ ابنى كتا بوب بي اس كثرت سي لكمع بي كهنينيا ان کی موجودگی زبان کی صفائی اور ماکیزگی کے منانی ہوا وربیہادے نزديك ابك بهت برانقص برحس مي متوسط درج كي معتنفين اورعام محرد بری طرح سے مبتلا تھے مجھوں کے عہدمی بنجابی زبان کے الفاظ اور محاودات كمابول ميس ملتي أي اور تعفن اوفات بينجابي للفظ هي فارسي مي مفوظ ركھاگيا ہوجياني ذال كى مثالوں مصنطابر ہوتا ہى: ـ

"حيثم بطراني وهيال پوشيده نشسته بودند"

" وتعونى إبالات رسيان درناب أنتاب مراشة"

"اكين لوجائے مهنت ست" " رساننده بعالم كمت ورستكارى"

اننددام فنقس لكفنا بي حد

« دارد زهن وله نفس نخمت روال » " درجرگهٔ مرغان جین لُال پری سست"

ایک خطمی تکھنا ہوے

" نوشئه مروار بدنا شفته بني سلم الميكل چاتين اميدكرة

راے امانت رام امانت عبکت مالایں اکھتا ہی -

این سمه گوسالها گوالها بیش آن بازی گرتشالها

ارتی مے کرد در سرصیع وشام برزبائش وصفیص یاک ثیام

خط شوق یا دہمگوآل سے نگاشت رفتہ از آوازشاں دلہاز دسیت راحِبُرَآل ملک جا در برُم داشت مردم از حام بھجن بودندمست

عَلَىٰ اللهِ مَنْ الْمُعَنِينَ سُلُعَهُ مُصِنَفَةً المرناتِهِ البرى مِن اكثر مقامات بربيًّا لَه كى سِيابَةً وا

عام ہندوھنٹفین بیں بہ کمزوری مہت محسوس کی جاتی ہو یہی وجہ ہی کہ ان کی زباں دانی پر ہشیداعتراصات کیے گئے ہیں ۔

اس کے علاوہ متوسط در ہے کے مقتفین اور عام اہل قلم میں بیقف بھی بوكه وه اصل ايدانى محاورات سے واقف نهيں موسكتے تھے۔ كبونك محاوره مر ساٹھ سال کے بعد تبدیل ہوجاتا ہو۔ ان کی تحریروں میں وہ روانی، وہ فراوانی الفاظ، وه کوه، وه لبندی نبیب جواعلی مصنفین کاطرهٔ امتیاز بر ان می تنتیج کا مرض بدرجة المموجود بجوال كى عبارات كوا دريمي بيمعنى بنادم بهوعام نشبول ك یاس سمی کاروبارجلا نے کے لیے کچھ ٹیرا نے گھڑے ہوئے نقرات اور محاورات موجود إوت تقييمن وه اكثراستعال كرت تفي باوخن صاحب كايرقول كه "ا تصارهوی صدی کے آخرنگ ہندو فارسی ہی سلمانوں کے اُستا دہن گئے تھے"نہ یادہ صبیح نہیں معلوم ہوتا۔البتاس قدردرست برکہ اً خری زیانے یں ہندوول نے دفتری کاروبار مرسلمانوں سے زیادہ افتدار حاصل کرایا تھا اوران بيمسلمانون كى نسبت فارسى علىم بمى زياده ، موجلى تقى د جنائج أز لله صاحب کے بیان کے مطابق بنجاب میں جو "فارس اور قرآن "کے مدرسے را یج تھے ان میں مندو زیارہ واخل ہوتے تھے۔

سك أتين (ترجه أنكريزي) ص ٥١ ٣٥٠

له اسب سے بہلی اِت یہ ہوکہ اِت ا علاوه بعنبان نهبى انمات ويميات كوبعى اپنىكا بول بب قائم مكما جو مسلمانوں کی محبوب خصوصیات تفیس کین ہندووں کا انھیں اختیار کر لینا بهبت كمجه والبنعب إيسم الدالرمن الرحيم، الحد الله الله عليه وسلم رمضان المبارك كے علاوہ البنے آپ كو" برلب كور" لكھنااورمندووں كے لیے" واصل جہنم" وغیرہ الفاظ اس کنرت کے ساتھ کتا ہوں میں اُتے ہیں کہ اگر مصنف كانا م معلوم مذبوتو بشكل بيتاجل سكتا بي كه مصنّف كوي مندوتهي حبیاکہ ہم پہلے لکھائے ہی " تاریخ نے" ہندووں میں کبھی علم کی حیثیت تنہیں اختیاری واگرچہ کلکنہ ربولو رسشنالیم) کے ایک مضمون نگارنے برآن کوتاریخی تصانیف قرار دیا ہر لیکن اس کام تول ضروری دلیل وبربان سے معرابي سييرام بلاغوف ترديد بيني كيا جاسكما بوكه تاريخ " مندوون ين سلمانون كيطفيل بديا موى.

ہندو کلچر پر فارسی کا جوائر بڑا اس پر تفصیل سے مکھنے کا بیمو نع بہیں اسلامی رئا۔ میں دیکھے ہوئے ہیں۔ مرزا، ان صرور کہنا بڑتا ہو کہ بعض مصنفین اسلامی رئا۔ میں دیکھے ہوئے ہیں۔ مزدا میاں وغیرہ القاب بہت سے ہندووں کے ناموں کے ساتھ لمتے ہیں۔ نووج ہندووں کے ناموں میں عربی فارسی جزو مشلاً مشتاق ما ہے، دارے مکیم بنید اس مومنوں کے داموں میں عربی فارسی جزو مشلاً مشتاق ما ہے، دارے مکیم بنید اللہ اس مومنوں کے دیکھو میرا منعنی عنمون " فادسی تعلیم کا اثر مندووں ہے۔ نیالتالی

نه اس کے بیے دیجیوا لیسیٹ کی تاریخ ہندا پنے مورنول کی زبانی، کا دیباجہ الیا ج ،، ص ۱۳۳ تک طاح الله کا ازاء،

رلا بور) ايرين من ۱۹۳۰ مرد . ص ۱۹۳ ، ۲۸

دولت راے دغیرہ بکثرت منے ہی بناوں کی طرزمعا ترت کا ہندووں کی ندگی برگہرا اثر ہوا اس میں فارسی زبان سے پیدا شدہ ذہنی انقلاب کا بھی بہت سا جقہ ہے۔

#### خاتمه

المرین ایس نے اسلامی عہد کے ہندشان کا جایزہ لیا ہی۔ موجودہ عالیت اوران مباحث کی غرض وغایت ہے ہی کہ ازمنیم تنوسطیں جبکہ ہندو ایک محکوم قوم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ ہندووں کے فرہنی کا رنا مول اور علمی سرگرمیوں کا حال معلوم ہوسکے جس سے ایک طرف ان کی ذہبی بلندی اور دوسری طوف اسلامی حکومت کی دوا داری کا تبوت متا ہی یہ فی الحقیقت ہندودماغ کا ایک شان دارکا دنامہ ہو کہ الفوں نے سلمان اساتذہ سے بھی عنوم سکھے ان بی آنا کمال بیواکیا کہ بعض شعبوں میں اپنے اساتذہ سے بھی بڑھ کے اورا دب اور زبان سے تعلق علوم میں المیں دست دس حاصل کی جو صرف اہل ذبان کا جو تھرہ ہی۔

فارسی زبان کی تعلیم ایک ایسانجربه تھاجس کے فراید کاسسلمغلوں کی حکومت تک ہی محدود ندر ہا بلکماس نے ہنو دیں ایسی استعداد، ایسی فراست اور تطابق ماحول کی وہ صلاحیت بدیاکر دی کرمغلوں کے زوال کے بعدا گرزی تعلیم کے شیوع ورواج کے وقت بھی الحول نے تحصیل علم میں سبقت کی جس کے منافع ومفاد کی وسعت ادر ہم گیری سے انکار نہیں ہوسکتا مسلما نول کے ساتھ انتظام اول اور تناط سے علیحدگی اور تفرد کے متعلق مسلما نول کے ساتھ انزالہ کر دیا اور اسلامی تمدن سے ہندوسوسایٹی پر ان کے تو ہمات کا بہت اذالہ کر دیا اور اسلامی تمدن سے ہندوسوسایٹی پر

بعن الیسے گہرے اور نوش گوار نقوش جھوڈ سے جن کا اعتراف نہ کرنا انتہائی ناشکر گزادی ہوگا۔ صدیوں تک فارسی زبان ہندوا درسلمانوں ہیں اتحاد کا ایک محکم ذریعہ بنی رہی ہے وہ واسطہ تھا جوحا کم ومحکوم، راعی اور دعایا کے درمیان ایک لازامل ربط بداکرنے کا وسید نابت ہوئی۔ بہت ممکن ہو کہ میرمالہ حال وقبل کو ماضی کا رنگ دینے ہیں کا میاب ہوا ور ہندوسلم اتحاد کے کم بردادو کے لیے ممدوم عاون ثابت ہو۔ مرزا محدمنوسر توسنی نے کے سے تقریباً بہن سو سال بہلے ایک شعریں جس حقیقت کا اعلان کہا تھا کاش ہم ہندوا ورسلمان مالی بینے ایک شعریں جس حقیقت کا اعلان کہا تھا کاش ہم ہندوا ورسلمان اس برغور کرسکیں۔

یگانه بودن و بیتما شدن زمینم آموز که هردوحیثم حدا و حداسنے نگرند

اله اس کے لیے د کھیم لین بول۔ میڈ بول انٹھا (اُخری باب)

# 600

(۱) گورونانگ کی فارسی ہیم (۷) مثنوی بنیم براگی (۷) برائع وفائع انندرا مخلص (۱زبرس مرشقے ایم ۱سے)

## سیبهٔ الف گرونانگ حب کی فارسی میم سیبان کافتی ؟

اس مسئلے کوحل نرینے کے بیے کہ گرؤ صاحب نے فاری فلیم کہاں گک پائی مقی یہم پہلے مؤخین کے خیالات کا خلاصہ درج ذیں کرتے ہیں ۔ بابرنامن میں جو ہبر کی خوولوشتیسوانح عومی ہی ۔ با با نا نک کے متعلق ایک حرف موجود نہیں .

'اکبرنامۂ دغیرہ بی ہنددوں کے ایک فرقے کی طرف اشارہ ہی جس کو وہاسیش کے نام سے بچاداگیا ہی۔

اس کے علاوہ عہد اِکبری کی تاریخیں بابا نانک کے حالات سے محیرخالی ہیں توذک جہانگیری میں بھی بابا نانک کو فکر نہیں۔

فارسی کی سب سے تیانی کتاب جس میں سکھوں اور بابا نانک کے حالاً کسی فارفصیل سے درج ہیں وہ غالبًا ولبشان مذا جسب ہولین اس کتاب بیں جی گروجی کی تعلیم کے مسلے پرزیادہ کچھ نہیں لکھاگیا اس لیے وہ کتاب بھی ہمارے مطلب کے لیے جندال مفیر نہیں۔

له ۱ س معنمین پر جال کسی فلی شخی کا حوالمه دیا گیا هر وه پیجاب یونیورسطی لا تبریری

ست متعنق ہیں

"ادیخ پنجاب ممعنفهٔ غلام محی الدین بوسطے شاہ پر لکھا ہی۔ " چنا کچہ از انشعار بہندی وقادسی آں کہ نبظم اوردہ ہیں طرزمعلوم می شود"

بعنی معسّف کے برویک ان کے اشعار فارسی زیان بی موجرد ہیں۔

چهارگلشن کامتنف بون رقم طرازهی،-"بیان کمالاتش از تقریر و مخریم شنفنی"

نشی سومن لال من دمها را جار خبیت سنگه کے زمانے بی ایک تا دیج

عدة التواريخ كي نام سيكهي بريشمننف المحتابي.

"ازاشارات وكنايات علم فارسى نيكومطلع"

میکالف صاحب نے سکھ ذہاب ہرایک ببوط کتا بہجو خیم مجلدات بین تخویر کی ہی ۔ صاحب موصون کا بیان ہر اگری ہے اس کتاب ہی تکھوں کے خیالات وروایات کا خاص طور برخیال رکھا ہر اور ہر چیز بہابیت فندید سیکھ نقطہ نگاہ سے تحریر کی گئی ہر جس میں بی ہے اپنی طرف سے کسی تنقید وجرح کی کوشش نہیں کی بہی وجہ ہو کہ بی نے معجزات وخوارق کا ذکر کتاب کے طول دعون بی برش بڑی کٹرت کے ساتھ کیا ہر ہی اگر اس کتاب کو تمام سیکھ قوم کی اصلی اواز اور فیصلہ محبیں تو غالبا ہے جانہ ہوگا مصاحب موصوف کے نزدیک یہ امر بائکل غیرضروری علوم ہوتا ہر کہ ہم مبکھ فد ہ ہب کے بان کو علم سے ہے ہم و ثابت کریں ۔ اس کے بار کو صاحب موصوف سکھتے ہیں کہ ہما دسے باس نہا بیت تا بت کریں ۔ اس کے بار کو صاحب موصوف سکھتے ہیں کہ ہما دسے باس نہا بیت کا بن واضی شہا دیمیں موجو و ہیں جو نور گر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ کا فی واضی شہا دیمیں موجو و ہیں جو نور گر و جی کے کلام میں ہیں جن سے یہ

له تلی - ق ۱۵۴ سکه تلی . ق ۲۳ سکه صفحه ۴

ا مرتابت ہوتا ہوکہ گروجی سنے فارسی تعلیم حاصل کی تھی۔ صاحب موصوف سنے ایک اوردلیل دی بوج بهارسے نزدیک قابل قبول نہیں اوروہ بہ بو کرداے بولار نے رجوکہ مقام اوٹری کے محافظ سفے کرونانک کے والدہے وعدہ كبا تفاكه اگروه تفوش بهبت فارسى عليم صاصل كربس تو ان كوملازمت شاہى میں داخل کرسنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دلیل ہادے سے اس بیمسلم نہیں كراس وقت تمام مركارى دفاز بندى زبان بى بؤاكرت تع اس سي المازمت حاسل کر سے کے بیکسی کوفاری عربی کی صرورت بہیں محسوس ہوسکتی تفی۔ اکے عل کرصاحب موصوف انکھتے ہیں کہ" گرنتھ صاحب بیں اکثر فارسی کے الفاظبائي جاني ورجيد فارسى كي بوري شعر بمي ملتي مي بهماس ام کوایک متم حقیقت خیال کرتے ہی کہ وہ فارسی کے ایک اعجیے عالم فنط اور غالباً اسی مطالعترکشب فارسی نے ان کے دمائع ہیں عام دوا داری کا ما وہ بداکر دیا تھا" صاحب بوصوف في مبردست نظرانداز كرتيمي كنتكم صاحب كى مهشرى آف دى بھس ايك بندبايدكاب ہو اس میں الکھا ہوکہ" ہادے ہیں اس پرنفین کرنے کے کافی ولائل موجود ہیں که گرو نانک سنے اپنے آئی کو ہندووں اورسلما نوں کے ندام ہب اورعقائم سے واقعن کربیاتھا اوران کومسلمانوں اور ہنددوں کی کتابوں سے عام دہفیت

نگس صاحب انسائيكلو پائيا ف إتملك " بس كفيني . عام طور پر موكه روايات كو قابل سليم منبين قرار ديا جاسكا " ان كنز ديك گرنته صاحب

له میکالف ج ۱ ص ۱۱ سکه ایناً سکه ایفاً ص ۱۵

سمه کنتگم مل ام عن س ۱۸۱

بنجابی ، ہندی اور فارسی اشعار کا مجموعہ ہو۔ گرؤ نائک صاحب کی تعلیم کے تعلق ان کی تعنیق ہوکہ ان کی تعنیق ہوکہ ان کی تعنیق ہوکہ ان کی تعنیق ہوکہ ان کی تعریب انتھوں نے فارسی پڑھی ؟

حبم ساکھی (سائد مع مطبوعة لا بود) کی روایت ہو کہ اگر ونا بک صاحب نے کچھ مرکی بھی پڑھی، ٹرمٹ صاحب کا خیال ہو کہ" مُرکی سے مُرا و فارسی ہو ہوائیں وقت مملانوں کی زبان تھی ، طرمپ صاحب کی تقیق ہو کہ اُن تقدمت بی اگر حیات میں نا ناک کے کچھ اشعار فارسی ملتے ہیں اگر حیام علوم ہوتا ہو کہ ان کی فارتی ان بہت ہی معمولی در ہے کی تھی ۔ صاحب موصوف سکھتے ہیں کہ جنم ماکھی مطبوعہ لا ہور ہیں سے یہ الفاظ دیدہ وانستہ کال ویے گئے ہیں کہ ان کو فارسی (اُرکی) سے وافعیت تھی ۔

طواکٹرگوکل جندنارنگ اپنی کما ب طرانسفار میشن اف دی کھو بیس گرونانک صاحب کی تعلیم کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم باقا عدہ نہیں تھی '' اس ا مر کے نابت کرنے کے لیے وہ ذیل کی دلایل دینتے ہیں:۔

١) ناككى دوسرے الهبكى سقىدعالمانىنى .

رم) یه قول که ان کابهلاا سنادسلمان تهامسلمان مؤترخین کا تصرف معلوم دوتا هی چور پرچاہتے ہی کہ گر وجی کی آیندہ عظمت کا سہراتعلیمات اسلام کے سرباندهیں -(۳) فارسی کی صرورت اس لیے بھی نہیں پڑسکتی تفی کہ وفاتر کی زبان ہندی تھی ۔

رم) نبیتھ برکاش میں لکھا ہو کہ گردجی کا پہلااُ ستاد گوبال نبِیُّات تھا جو سکول کامعلم تھا۔

ره، بدأم بمی مکن ، بوکه نائات سیرس در دلیل کے سامنے بیٹھے ہوں

له صغم ۱۵۱ و ۱۸۲ کی ترجر گرنترصا حب دیباجد سه صفحه

لېکن اس ئين شبېه ټوکه ان کو فارسی ييں ياسنسکرت يي کوئی نظر پيد انجی ټوکی ټويا پنهي -

نین بہاں برسوال مہیں کہ نانک کی عظمت کس قوم کی تعلیم کی وجم سے بیدا ہوئی تھی میہاں تاریخ کا سوال ہوجس کے در بیعے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فارسی جانتے تھے یا نہیں اوراگر جانتے تھے توکس قدر.

بہاں کے حقے بین بھر نیوں سے ہم اس مسلے پر روشی ڈالیں گے۔ پہلے بہل فیاں کے حقے بین بہن طریقوں سے ہم اس مسلے پر روشی ڈالیں گے۔ پہلے بہل گروجی کے ان حالات زندگی کا خلا عہ نقل کریں گے جن کا تعلق خاص طور برمسلمانوں کے ساتھ ہی بھیرگر نتھ صاحب کے بارے بین اپنی اسانی تحقیق بیش کریں گے اور بالا خوایک مختصر سے خاتے کے ساتھ عنموں کو ختم کرویں گے۔ بیش کریں گے اور بالا خوایک مختصر سے خاتے کے ساتھ عنموں کو جنم ساتھی ہی ۔ اس بی کوئی خوار آئے ، دور از عقل معجزات بہیں۔ گروجی کے سید سے نیانی جنم ساتھی ہی ۔ اس بی کوئی خوار آئے ، دور از عقل معجزات بہیں۔ گروجی کے سید سے ساتھ سادے حالات مرقوم ہیں ۔ ٹرمپ صاحب بجا فرطتے ہیں کہ امتدا وزیا نہ نہ مسابھی ہو کی ۔ بہم ہوتا گیا ۔ حتی کہ سب سے زیادہ مختلف وہ ہی جو لا ہور ہیں طبع ہوئی ۔ بہم ہوتا گیا ۔ حتی کہ سب سے زیادہ مختلف وہ ہی جو لا ہور ہیں طبع ہوئی ۔ بہم فیل کے شذر سے میں صرف ٹرمپ صاحب کی متر جمر حنم ساتھی کی دوایات فیل کے شذر سے میں صرف ٹرمپ صاحب کی متر جمر حنم ساتھی کی دوایات فیل اعتبار کریں گے۔

گرؤنانک اوندی بی بیدا ہوئے،ان کی بیدایش سندی مدھ مطابق سو الکا اللہ مطابق سو اللہ مطابق سو اللہ مطابق سو اللہ مطابق سو اللہ میں بیواری تھے۔ یادر سے کہ اس زیائے بی طازمت حاصل کرنے کے لیے کسی فادسی عربی لیافت کی صرورت مہیں تھی۔ ہندی د فترکی زبان

تھی ا وراسی زبان میں بھوڑی بہت جرارت سے ملازمت صاصل بوکی تھی۔ بالإصاحب كي ابتدائي تعليم كم متعلق مختلف بإنات بي بنيخه بركاش یں کھھا ہو کہ گر وجی نے گوبال بٹرٹ کے سامنے زانوے کمیز ترکیا محر بہت جلد وہاں سے اُٹھاکئے۔ آدی گرفتھویں فیڈرٹ صاحب کے ما تومعے کے رنگ ہیں مكالمموجود و اكثر معنفين مبرالمتا غرين كى اس دوايت يراعتبا دكرت مي کہ آپ کے بڑوں میں سیمسن نام ایک درویش رہا کرتے تھے ان کو گر وجی سے بحدالفت عنى الفول فروجي كو فارسى زبان مي تعليم دينا شروع كى میکا بعث صاحب نے فاری علم کے ساتھ جومکا لمرگر وجی کا بوا تھا وہ درج کیا ہو گھروہ دکن الدین قاصی کے ساتھ ہتوا اس میں سیرسن درویش کا نام نہیں اُ تا بڑمنی صاحب نے اس امکان کونسلیم کیا کہ گروجی نے متیرن سے کچداستفاده کیا ہو۔ ڈاکٹر گوئل چند نارنگ کا خیال ہو کہ گر وجی کو فارسی، سنسكرت سردو زبانوسيس كوئى زياده دست رس حاصل ناتقى سكين شاگردى کے معافیے میں ہر دوا مکانات کونسلیم کرنے ہیں۔ اکثر مورخین کواس ا مر سے کہ وہ اپنی زبان میں ہے کلف فارسی کے الفاظ بوسلتے ہیں۔ برخیال بیالے ہُوا ہوکہ افقوں نے عزوکسی استاد سے فارسی مامل کی ہوگی۔

بنادیمی آب کا بہنوئی جروام دولت خال لودھی کے مودی نواسے میں طازم تھا بیان ہوکہ وہاں آپ نے طازمت اختیاد کی گرطبیعت سے عبور ہوکر ملازمت ترک کر دی کہتے ہیں کہ دولت خال آپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ فقرا کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا ذکر ہے صرطوبی ہے جہاں ک ہما واخیال ہی وہ

که جلد۲- س ۲۰۰ رطبع سیشهدی که دیجیو نر برجنم ساهی س سکه فرانسفارسین ا ف دی کمفر ص ۹

ہندومسلان کے امتیازے بالا تھے مسلمان نقراکے ساتھ میقیتے اور اعظمتے تھے تاریخ پنجاب دغیرہ بی ان تمام اولیا رائٹد کا نام مکھا ہی جن کی خدمت میں بابا نانک نشریف سے تھے ہے

بابرنامے ہیں گروجی کا ذکر کہیں بہیں آتا۔ البتہ گرنتھ صاحب ہیں ایک مقام بربا برباوٹناہ کا ذکر آتا ہی۔ نیرجٹم ساکھی مترچمہ ٹرمپ صاحب هی تفصیلی ملآقات کے ذکر سے خالی ہی۔ اس سے علوم ہوتا ہی کہ بابر کے ساتھ گروجی کی ملاقات کے افسا سے ہی اکثر و بیشتر موضوع ہیں۔

راے بولارکوآپ سے بہت عقیدت تھی۔ بیھبٹی وات کے سلمان راجیوت تھے۔ گر وجی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت مخلصانہ تھے۔

طرمپ صاحب الکھتے ہیں کہ باباصاحب کاسفر کم محفن اضافہ ہو اور اس میں کوئی اصلیت بہیں کئین معلوم ہوتا ہو کہ افغا نستان اور ایوان وغیرہ کاسفرا پ نے کیا اور وہاں کے فقرا وصلحاسے ملاکیے۔اکٹر معاملات میں تبادلۂ خیالات ہوتا تھا۔ آپ کے ہم سفرلوگوں میں ایاب مردانہ ربابی "تھے جو ہرمقام مراکب کے ساتھ گئے۔

شیں نے گزشتہ واقعات میں صرف ان باتوں کا ذکر کیا ہوجن کا نقل مسلمانوں کے ساتھ تھا۔اس ترتیب وتعیین سے ہمارا ایک مقصد ہوجس کا ذکر ہم اس مشمون کے خاتمے پرکریں گے۔ اب ہم گروگر نتھ کا مطالعہ کریں گے۔ دست رس کا حال معلوم کریں گے۔ ماہم گرونا ناک کی فارسی میں دست رس کا حال معلوم کرمکیں۔

### (۲) سنخرو گرنته صاحب کامطالع النانی

> گنم <sub>-</sub> پمینی عام دجائی <sub>-</sub> پمینی دضا

۲- گا وے کو حباہے دسے دور کا وے کو دیکھے ہا <del>دا</del> ہد<del>ور</del> (ایشاً)

> ہا در۔ حاصر بدور -حصنور

سورجنی نام درایا گئے مسقت نال الخ (ایفنال معنی الله مسقت شقت مستقت الله مستق

م کھیٹ ترسی کھوبولنا مارن نا دگئے ۔ رابیناً صفحہ اا) مرسی پیمرشی صفی ۱۲ و ما بعد برتقریبًا برشعرین فارسی و دیک نظمور دیرید مثلاً سفیدی، تیرا کمان، دات، نظر زندر) با دشاه (باتشاه) زود، شمار، بافعی (بانی) غایبانه رکیبانه وغیره-

اشعاد کا ذکر کیا ہے۔ اس می کے اشعاد جن میں فارسی گریمر کا بچرا بورا لی فارسی استعاد کا ذکر کیا ہے۔ اس می کے اشعاد جن میں فارسی گریمر کا بچرا بورا لی فار کھا گیا ہو یا جن کوکسی طرح فارسی کیا شعر کہا جاسکتا ہو بہت کم ہیں جمیرے زیر نظر جو انتعاد ہیں ان کی نوعیت یہ ہے کہ فارسی کے کچھ الفاظ رحمومًا اسما ) ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں جن کو جوڑ نے کے لیے یاتوکوئی چیز موجو وہنہیں یا بعض اوقات بنجا بی یا گر نتھ کی اصلی زبان کے ایک دولفظ شعر کے اندر دکھ دیے گئے ہیں مثال کے طور ہوگر نقد صاحب صفحہ ہ کا الم خطم ہو۔ اس میں مثال کے طور ہوگر کے مناسے تا میں مثال کے طور ہوگر کی میرسالک صادق شہدے اور تہا یہ استعمال کے مشاہے تا میں مثال کے مشاہے تا قامنی مثلا اور دروائن نظید

اس شعریس جہاں تک میراخیال ہی" شہدے" ور" ا ور" کے سواکوئی غیرفائسی بنہیں اس کے ما وجود شعر نو بالکل فارسی شعر نہیں کہا جا سکتا۔

٢ رهدق صبوري صادقال مبرتوسه زوشه) مايكال

ويدار يورس ...... الخ البناً صفحها

بہلامعربر العربی فارسی الفاظ کامجموعہ ہی۔

معرب صدق کر سجدہ من کرمقصود
جید صرد کھا تید عربہ موجود

ہم- فدرت ہی قیمت نہ پائے
معابی نہ جائے کی نہ جائے
ایفنا

ه مهرمعیت صدق مصلی حق حلالی قرآن سرم سنت بیل روجا (دوزه) بوه سلمان کرنی کعبه سی بیر کلمه کرم فناج (نماز) تسبی رسیعی سانت .....

بی رہنے) حامت ..... اس مثال میں اکثرانفا ظاعر بی کے ہیں۔

نیز حنیدا شعاد فارسی کے پورے بھی سنتے ہیں مکین وہ بھی السے نہیں جو بہارت کے ایک سند کا کام دستے میں ۔ بلاشبہ وہ ندکورہ بالا مثالوں کی سنبت زیادہ صاف اور واضح ہیں لکن ایک دواشعار کا موجود ہونا چنداں قری دلی نہیں ہی و

ا- یک عرض گفتم پین تو درگوش کن توار حقا کبیر کریم توب عیب پر در دگار ۲ - دنیا مقام فانی ، تحقیق دل دانی می مروی خوارائیل گرفت دل بچی نددانی سر بید، برادران کن بیت تونگیر اخر بیفیتم کس ندارد، بچیل شود تو بگیر می بری خیال می سرخت میم جو بخیل فافل بے نظر بجال ۵ - بریخت میم جو بخیل فافل بے نظر بجال می باری بیال بیال بیال می بگوید جن تراتیر سے بالال بیال می بگوید جن تراتیر سے بالال بیال

رماگ تنگ محلہ پہلا) ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے صرف اتنی ہی مثالیں کا فی ہوں گی۔ گرنته صاحب کے مطالعة لسانی ہے تیں جس لفظ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہی کہ بہتے تو بقول ڈاکٹر گوکل جند نارجگ کے گروجی کی دوسرے ندا ہب کی تنقید عالمانہ نہیں "ان کی زبان کا وہ انداز نہیں جو دوسرے ندا ہہب کے ایک جید عالم کا ہوسکتا ہے۔

ووم یرکه اگر محله اول میں بھننے فارسی الفاظ موجود میں ان سب کو جمع کیا جائے توالیا معلوم ہوتا ہو کہ با با صاحب کے ذہن میں فارسی کے ہبت کم الفاظ موجود ہیں .

سوم جننے الفاظ موجود ہیں وہ بانکل عام سے ہیں۔ بنطا ہروہ الفاظ عام نے ہیں۔ بنطا ہروہ الفاظ عام نہیں ہوئے تھے توگروجی عام زبان کے اندرلائے ہو جکے تھے یا اگر را تے منہی ہوئے تھے توگروجی نے اکثر مسلمان فقرا کے ساتھ ملاقانوں میں اخد کیے ہوں گے۔

غرض صرف گروگر نتو صاحب می فارسی الفاظ کا موجود ہونا ہادے نزدیک اس بات کی کائی اور ئوٹر دلیل بہیں کہ گرونانک فارسی زبان کے ایک بند پا یرعالم نفح جبیباکہ میکالف صاحب نے تحریر کیا ہی اوقتیکان کی فارسی دانی کے حق میں اس سے بہتر دلیل نہ ل سکے جو تمام ادباب نظرکے نزدیک ججت قاطع ہوند بان میں غیر کی انفاظ کا آنا باکل معمولی اور عام بات ہی۔ آج وزیکر میں اورعوام کی زبان میں انگریزی کے صدیم الفاظ بے تکلف موجود ہیں۔ صرف ان الفاظ کا موجود ہونا ہمیں اس فیصلے پر بہیں لاسکا کہ کوئ شخص اس زبان کا ماہر مان لیا جائے۔

محرونا نکے جی کی فارسی صنیفات معارت نے نہرست کتب نیا نُہ اُسفیہ کے حالے سے لکھا ہوکہ اباناک

سے علم اخلاق وتصوف پر دوتین کا بی مکسی ہیں مثلاً ۱۱) اللی نامر ۱۲) داطلب رس، مناجات در بحرطوي رواقم في ايك خطالا تبريرين أصفيه لا تبريرى ك نام مكها جس مين ان سان كتابول ك صحيح حالات بهم بينجان كى در توات کی اس کے جواب میں جوخط ان کی جانب سے موصول ہوا ہی اس کا ملحف یہ ہم کہ:۔ " ول طلب اودالي نامه مردورسالول كرمصنّف كانام معلوم نهيس واطلب نظمیں ہر اوراہی نامزشریں ہر ان ہردورسالوں کو بابا نا نک سے کوتی نغلق نہیں ۔ نہرست بی علطی سے ان کو بابا صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہی، حبن کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں رسے لیے ایک مجموعتر ریائل میں شامل تھے جن کے آخریں بابانا نک شاہ کی مناحبات ہونے ہرستگار في علطى يد تمام رسالوں كوبابا نائك شاه كى جانب منسوب كر ديا ہى - غوض دل طلب اورالهي امهردوبا بانانك شاه كي تصانيف نهيس مي "- باقى ربا مناحات کامعالم تو وہ گرونانک کی حب جی کا ترجم ہی ہو جوکسی نے بارهویں مدی ہجری میں کیا ہے۔

گذشتہ بیان مصعلوم ہوا ہوکہ بابا نا نک کی کوئی تصنیف فارسی ہیں موجود نہیں حرفحققین نے بابانانک کے عالم ہونے برزور دیا ہو اکتریت صرف اسی وجہ سے زور دیا ہو کہ گروگر تھ صاحب میں فارسی کی اُمیرش ہو اس کے علاوہ الحنول نے کوئی دلیل نہیں دی ۔

جہاں تک ہماداخیال ہوگر ونانک صاحب فارسی کے عالم نہ تھے۔ ان کو صرف مفودے الفاظ برعبور تھا جن کو وہ گردگر ننفہ صاحب بین وقتاً فوقتاً ہمال کرتے ہیں ذریادہ سے زیادہ ہم ہر کہ سکتے ہیں کہ آپ فارسی کی معمولی واقفیت دکھتے تھے۔ پہلے ذکر ہوجکا ہوکہ بابا نانک نے کئی ملاز بین شاہی کے واقفیت دکھتے تھے۔ پہلے ذکر ہوجکا ہوکہ بابا نانک نے کئی ملاز بین شاہی کے

الوبيات فارسى مي مندوول كاجقه

ساتھ ملاقاتیں کیں ان کی بہندا در ما درا ہے بہندان کی کے ساتھ حتیں رہیں۔ اکثر مسلمان مریدان سنے بین حاصل کوتے تھے بیں ان حالات ہیں ان کی زبان یں فارسی عربی کے بین فارسی عربی کے جوالفاظ اور فقریدے موجود ہیں وہ بھی اپنی اصلی حاست ہیں ہبیں بلکہ بچڑی کا بوک صورت ہیں ہیں۔ اہذا نہ تیجہ زیادہ قربین صواب ہو کہ باباجی فارسی کا بہت معمولی علم دیکھتے تھے۔

**→** 

سوانح اسوامی بموبیت دارے بیراگی کھتری قوم سے تعلق دکھتا تھا۔اس كي أبا واجداد بنبابي عهدة قالون كوير فايز رست صلاك تھے۔ مخزن الخرایب میں لکھا ہی کہ مبویت داے براگی مین سرکارجوں كاريہ فالا تھا، شعروشاعرى ميں انھىل سرخوش كا شاگر دىتھا - يچنا نجير كلمات الشعرا بمن بيز-

"كم بهويت لاسينيم أذاد مشرب بزاق فقرأ ثنائ وارد ويش فقيرمشق ع كرارد

مخزن الغرايب كى عبارت سيمعلوم بوتا ہى كەبنىم بھى اپنے أبا و احداد کی طرح قانون گوہی تفاکہ پنجاب کو چیوٹرکر دبی آگی اور دہاں ضیخ الشیورخ محدصا وق را بینالمی ؟) کی خدمت با برکمت میں حا عز اوار

له يدمضمون يبد ورنيل كالح ميكرين يس شايع ووار

سك منها يت تعجب كامقام بحركه مسراك ابيف ايم عبدالقا درصاحب ايم اس بردنميس سلاميدكا لي كلنة ف اسلاك ديو طواوارة احترا) ين ايك عنون ك دؤوان على منجم ك اكبركا دربادى قراردبا بحر (طا حظر بوص ٢١) به قطعًا غلط بي سله قلمي مملوكة بردفسير شيراني صب سكه قلى ملوكة ونورشي لاتبريري

شیخ کے دم قدم سے اس وقت دلی بسطام بنی ہوئی تھی اور فقروتفتوف کا ذوق ان کی بروانت عام ہوگیا تھا۔ بنیم نے بھی النمیں سے کسب سعادت کیا ۔

میری کا این ایک این ایک این این جناست آنانشغف بوگیا تفاکه بالآخر دنیاکو ترک کردیا۔

سفینَهٔ نوشکو کا مصنف بندرابن داس جوبنیم کا شاگر دلقا۔ ا بنے تذکرے یں لکھتا ہی کہ ثیں نے عمرے جودھویں سال بی سبغیم سے سباوم کیا تھا۔

تصانیف اور شخری تصف فقراے بهند کو بهندتان میں خاص شهرت ما میں جن میں سے بردہ چند دونا کا اور شخری تصف فقراے بهند کو بهندتان میں خاص شهرت حاصل ہو۔ علی الخصوص مثنوی فقراے بهند کو بهندتان میں خاص نفہت ہوا۔ شفیق تذکر وگل دعنا میں لکھتا ہو کہ بغیم کی کلیا ت بندہ مبرا داشغار شپتل شفیق تذکر وگل دعنا میں لکھتا ہو کہ بغیم کی کلیا ت بندہ مبرا داشغار شپتل ہو۔ بہیشتہ بہار کے مصنف کا بیان ہو کہ ان دوکتا ہوں کے مطاوق بغیم نے کچھوا درصوفیان درمانے بھی لکھے ہیں جنعیں "نواین چند" کے نام برمعنون کی ہو۔ کوئن نعیب بنہیں کہ یہ درمانے نواین چندا کی کی بھر کوئن نعیب بنہیں کہ یہ درمانے نواین چندا کی کی بھر کوئن نعیب بنہیں کہ یہ درمانے نواین چندا کی کی بھر کوئن نعیب بنہیں کہ یہ درمانے نواین چندا کی کی طرف منسوب ہوں جو بنجیم کاگر دیتھا۔

کل م ابنیم کے دیوان کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں۔ اس کی نظمیات کا بیشتر کل مراح میں میں موجود نہیں۔ اس کی نظمیات کا بیشتر است کے مذبات سے لبریز معلوم ہوتا ہے۔ تصوف کا اس کے دماغ پر بہت اقتداد تھا۔ اسی ندیہی اور صوفیا ندز بہنیت کا آٹر تھا کے ممار عنا ربائی پورلائبریری فہرست جہ۔ ص ۱۳۰۰) کے بائی پورلائبریری

ع ٨ ص ٩٥ شك سيز محر من ١١٩

کہاس کا کلام زیا وہ ترتصوف کے تعلق ہو۔ افسوس ہو کہ ہمارے پاس بنیم کی مثنوی کے علاوہ اس کی انظم کا انونہ بہت کم موجود ہو۔ اس سیے اس کے کلام پرجامع تبعیرہ کرنا حداد مکان سے باہر ہو ۔ تاہم تذکروں کے بعض اشعار بہاں نقل کرنے ہیں ۔ خان اُرْدُونے جمع النفایس میں بی شعر بینیم کی طوف منسوب کیے ہیں بہ

درفضا تعشق جانان بوالهوس لأكانسيت

ہرسرے شابیت نگ ومنزاے وارنیست میں ہوئے از دل نورشیدے آید بروں

وه جير جامست اي كزوجمشيد م أيد برول

مرا ابرو کماینے می کشد در پر، وے ترسم

كهاين در بركشيدنها جوناوك دورم اندازد

مذكرة روز روش يس يرزباعي بنيم كے ذكريس ورج ہى۔

دریا در موج و مورج اندر دریات 💎 درزوات و صفات بی تفاوت رکهاست

ای محو حقیقت نظر اِنگن بجاز بهدرنگ جیال جاوه نماست

بنجاب یونیوسٹی لائبریری میں مثنوی سنیم کا ایک فلمی نسخہ ہواس کے

ذیلی اوراق میں سنیم کی کچھ رباعیات بھی وررج میں سم ان میں سے کچھ

بہاں نقل کرتے ہیں :-

از چول بگذشته بے حگول باید بور وسم است (۵۰۰۰ م) وسم پول باید بود

بَتَنِيم نَقش زنود برون بايربود اعمال بدونيك بطفلال بكزار

Pam ا دبایت فارس می مندوون کا حضه سريست سركوجيروبازار كمو بتغيم سخن عشق سجب نريار مكو زنباد جزاقرار زانكار كمو كرجمله جبال ازتوحقيقت برمند ويندش خلق لمحدد كمراه است عارف كه زاسرار ازل آگاه است سرزره که بینی همه وجراشداست در دیدهٔ حق شناس نورشیدنگاه زرات جبال را همه نسيكوبيني ای ول اگرآل مارض ولجوبین نود اکنه شو یا تمگی ادبینی درا تنه کم بگر که نود بینشوی برگاه که سناز عیش بنیا وکنید باید که دل غمز دهٔ سنا وکنید یاراں چودمے بیک دگر نشینید بالثدكه از فقير نوديادكنيد مننوی مغیم مننوی کامال کسی قدرتفصیل سے نکھتے ہیں جبیاکہ پہلے ذكرآ سيكا محاس كاايك شخه پنجاب بو بيورهي لا تبريري بي موجود مى - عام من كره نولىيون في اسكانا م تصص فقرائ بندا لكها بحد لكن جارى داس میں یہ نام سجیج نہیں والله اس سیے كريہ نام مصنف ف سنے نہيں ركھا تا نيااس لیے کمٹنوی کے مفاین صرف نقلے ہندیک ہی محدود بہیں جگہ اس میں فقراع بند كے علاوہ بعض ا ورمسلمان اكا برصوفيم كى حكايات ہى ابي -ہمارے خیال میں اس کو تفتق کے نام سے یاد کرنا بھی کچھ زیا دہ تھی منہیں۔ اس لیے کہ اس میں ویوانت، فلسفہ اور اسلامی تصوف کے نازک اور نطیف مسائل موجود ہیں جن تذکرہ فولیوں سفاس کو تصص کے نام سے یا دکیاغالباً

اس چیزکو نابت کرنے کے لیے کہ مننوی کا جونسخہ ہمارے بین نظر ہی وہ فی الواقعہ" مبغیم"سے ہی متعلق ہے۔ ہمارے پاس کئ دلائل ہی مثلاً کما ب

الفيس اس كى خفيقى قدر قعميت كالحساس بنهيس تفاء

کے اثنا میں بنیم کا نام متعدد بار آیا ہو مشلاً دا پما جوید کنار وصل نویش ببغيم مانيست لبغيم زاصل نوين (ودق، ۸) ہم چەمن كس ورجہاں بوچ مباو كا فرو مومن بومن تبغيم مباد (ورق ۹۹) طرفه عهدم بودنبتيم بسيثس ازي س جناں شاہاں فقیراں ایں جنیں رورق ۲۷) شطح ببغم نيست چوں شطح انام شطح نبتيم، بيغم كدور كلام (ورق ۱۹۸۰) كُلُ رَعنا مِي شَفِيْقَ فِي صَفِى فقراك مندكم سليلي مِي الكها بحكم اس میں بام دیو (نا مدیو) کی بُرِ لطف کہانی موجود ہی حیا تحیہ بہ قصم ہارے ننے کے وری ۱۱۲ پرشروع ہوتا ہی۔ کتاب کا مطالعہ اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہی کہ یہ ضرورکسی مندوصوفی کی تصنیف ہی۔ چنانچہ ذیل كے اشعاراس ا مركا اعلان كرتے ہيں:-

منکر ما منگر انال صفت منکر ما منکر ارض وسما منکرما ، منکردام وسیام منکرما دو سیاه خاص وعام ردرق ۹۵)

کتاب میں مہندواولیا وفقراکی کرامات اوران کے معجزات کا ذکر ہو۔ بنجیبراسلام علی اللہ علیہ وسلّم کی نعبت نہیں اور سے وہ جنر ہو جو ملمان مُصنّفین کے نزدیک نہابیت صروری اورنا قابل صدف صحبی جاتی ہی بنروع میں مناجات کا ہونا ہمارے دعیے کی زرابھی تردید بنہیں کرمگا۔ ہندؤ اندازخیال، ویدانت کے بیکتے، کبیر ونانک کی شطحیات سب اس چیزکو ثابت کررہی ہی کہ اس مثنوی کا مُصنّف بجز" بنیم بیراً گی "کے اور کوئی تنہیں ہوسکتا۔

ا بينم كى وفات سيسالية بي واقع بوئى هى اس ليه يه امر ردی اینم می وفات سیسری در برا می وفات سیسری در برای می این می ای كى مجمع حملك ضرور بائي موكى . دارا نكوه كا ما حول كيمه اس قدر صوفيا ندا در فلسفيانه معلوم بوتا ہوكم اس كے اكثر بندومنشيوں كے متعلق بيا مرابت ہو كەانھوں سنے تركب دنياكوا حساس وجودا درعلت زندگى كى مصيببت كے ختم كرف كا واحد ورتيم مجعا فنشى سيندر عبان برتتمن نے والانسكوه كى وفات كے بعدع است گزینی کرلی منشی ولی رام ولی سف مجی یهی داسترا ختیار کیا اور كلفت حيات كورك أرزوس مطايا أكرجي بنيم براكي كا دادا شكوه ك وربار مع فاص تعلق معلوم نهي بوتا يالهم نواين سيندكي محبت بي وه ميى ان خود رفته بوگیا و رعبراس گری کی راه لی جباب وارانشکوه کا مقام تھا. نراین براگی اورشیخ محارصا دق کے دوگویہ مواعظ سے اس کا قلب مجمع الہجرین بن گیا فقایچنانچیشنوی میں ہم جا بجان دورنگی موجوں کا براغ باستے ہی جن كواگرغورسى دىچھاجائے توان بى اسلامى ا ورہن دۇنھتوف كارنگ علىجدە علیمدہ یائیں گے اسی زمانے میں ملاشاہ (المتوفی سائے میں بہت بڑے صوفی ا درِعالم تھے بیرمیاں شاہ میرلا ہوری کے شاگر دینھے اورا بھوں نے ہبت سی كابي معى ملمى أب يستنوى بغيم بن ممصنف خنو وحضرت ملاشاه كا ذكركيا سي شاه ما آن عارف اگاه ما وه حير خومسنس فرمود ملاشاه ما سین انسال گرنبودے درمیاں اقل واخ نبودے عیراں

ملاشاه كاائر ملاشاه كاائر سيبهت اثر پزير تقاحس كا كچه مشراغ مهين مثنوى من متابح

مثنوی سبیم وردیسالطنبت ملاشاه می سے ایک ایک اقتباس ہم بیانقل کرتے ہیں:۔۔ بیانقل کرتے ہیں:۔

#### رسالة نسبت ملّا شأه

برکرتهنیف کرده است کتاب بهرآورده است فعیل و باب بابها درباین برجه که گفت اوزبر باب فعیل و با بشگفت فعیل و باب نز در کتاب من عدد سے بهم نه در متیاب من باب در توبه و توکل نیست فصل در صبر و در ممل نیست فصل در صبر و در ممل نیست فعیل من جز کیے سخن نبود گرد و گوئی است باب من نبود

گر کسے تصنیف مے مازدگاب مے نویسداندلال دفھل باب درکتا بم نمیست فصل و با بہا درکتا بم نمیست جیج و تا بہا درکتا بم نیست جز دکرِ ضا مثنو بم نیست غیراذیک نوا

عندليب مست باغ وحدتم

سوخته جائے زواغ وهدنم

رقلی ق ۱۹)

مثنوى بغيم

ر قلمی ق ۱۹۷)

منتوی سبغیم کی زبان آنی زیاده شیری اورصاف نهی نوکت اطا جزنبان کی شریعت میں کروہ مجھی جاتی ہی بہت زیادہ ہی تاہم مطالب کے اظہار میں سبغیم کا میاب معلوم ہوتا ہی جو وہ کہنا جا ہناہی راستعنوالے کے ذہر نشین ہو جانا ہو حبیباکہ ہم کا بندہ چل کر تفصیل کے ساتھ ہلائیں گے۔ روحی کا انداز ببان مثنوی بغیم میں نہا دہ نمایاں ہم دو می کے خاص الفاظ، ای عمو، ای داد خواہ وغیرہ بہت ملتے ہیں۔ اس کے اسایل میں سکتھ باکس نہیں ادر تھتے اور بناوھ سے بائل بری ہی۔ وہ خود کھتا ہی،۔ سکتھ باکس نہیں ادر تھتے اور بناوھ سے بائل بری ہی۔ وہ خود کھتا ہی،۔

ک جی مے آید بدل از سوئے تق بے مکلف مے بگارم برورق رق ا

## مثنوي كي بعض خصوصيات

اب مهماس مننوی کی خصوصیات پرنگاه خالتے ہیں بھا مانعیال ہی کہ فارسی کے ہندستانی لٹریچرمیں مبغیم کی مثنوی کو خاص درجہ حاصل ہی ج نكراس متنوى كمنعل بهد بهت كم ذكركبي أيا بى اس ليعم اس کی خاص بانوں کو تبدے تشریع کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں،۔ مثنوى تبغيم كا مطالعه بتأتا بحك مواى دوقى لسبغيم ببراكي كروحان أستاد تحصمتنوى فيم مولانا ے روم کے خیالات کی صدالے بازگشت معلوم ہوتی ہی بی مینوی ر ومی کا شیلائی ہی جیانچہ کماب کی ترتیب، خیالات کی نوعیت اُنفوف کے تفلسف كى جھلكسب بأتيں اس حقيقت فيس الامرى كوعا لم أشكاداكردى بي كه اگرچه سم الله شاه، نواين بيراكي اورشيخ صادق قدس مسره كي نصانيف اودفيوض صحبت كالتربغيم برثابت كيا بح ليكن ايسامعلوم بواسي كه بنعيم كااصلى سرخيمته فببض ا ورسعب ست برا منبيع عرفان رؤمي خفاسنيم كي مثنوی یوں شروع ہوتی ہی۔ سے

ادبيابت فادى لمي مندوول كالبقه

عيشم نو نبادال روايت مے كند داد ب تابی پرسسل داده ام گرچو بوئے گل دوم از خود برول گاه پیچم سم چوزلفن ما بدار گاہ مے جوشم بخم در رنگ کل چىبىت آل أتش بدل حب الوطن

دل طبید نها حکایت مے کند تازاصل خور جدا افت دهام ككا و چون سبل طبيم ورنعاك وخون گاه گریم ہم بھرابر نؤ ہیسار کاه نعره سے ذیم برروسے گل أشف درسسينه دارم شعلهدن

رسبغیم قلمی ورق۴۱۱)

ان اشعارا نبدائير كے ساتھ سانھ اگر مثنوئي كے ان اشعار كو بھي رايعيں توان کے اندرایک خاص مأنلت محسوس ہوگی ہے

مبشنواز في يول حكايت ميكند كزنينال تا مرا ببريده اند سينه خواهم شرحه شرحه ازفراق بركسے كو دور مانداز اصل خوش

النش عشق ست كاندر في نما د

وز حدا ئيهامشڪايت مے کند ازنفيرم مردوذن ناليدهاند تا لكويم فنرح دردامسشتياق باز جوید ٰ روز گار وصل نویش بجوشعش عشق است كاندر مخ نتاد ررومي بمكسن المرسين صفحه)

مننوى رومي كى دوخصويني كخصوميات متازدوس بلخصوميت كخصوميت

اس کاطرنفی استدلال معنی منیل کے ذریعے دلی لانا ہو۔ دوسری تصوصیت به بم كد حكا بيون اورافسانون كي منسائل كي تعليم وي كن بوينجم سے اس معلط میں بھی منوی کا تنبع کیا ہی۔ یہ رؤمی کا ہی طیف معلوم ہوتا ہوکہ شنوی سنجم کے اندر کھیونہ کچھ جذب موجود ہی۔ تیاس تمثیلی کو کا میابی

کے ساتھ نبا شنے کے لیختل کی بلندی اور خیالات پاکیرہ کی فراوانی کی صرورت ہوتی ہی۔روتی حس بان کو لیتے ہی اسٹیٹیل کے در میعاس قدر آسان ا ودقريب فنهم بنا دين إي كه عام عدمام أدمى في ان كى اصل بات كوباليتا بى بنيم كآخيل أكرجية نا بلدنهي الهم دولى كالهكاساد نكسموج دبي مثلاً اس بات دكو تا بت كرنا بوكه عارف برايك وقت ايسا أتا بوحب اس کے بیے المالحق کر دینا جائے ہوتا ہوتو ایک کہانی کے بعداس طرح باین کرتا ہوے ا من المانسش كند چو*ل مُسرخ دؤ نود ا*ناالنّار سبت لافش مؤبرُو گربراتمینه نست برا نتاب سس ان ان باشدانا است ہیں اناالبحرست گوشش ماندا كرنقد در بحسب تطره از بوا س انالحق أن زمال نفتن سزاست ورمعنی آن زمان سفنن رواست مثلاً بیر ابت کرنا ہو کہ دوح انسانی یا اصافی کوجس انسان کے فنا ہوجانے کے بعد کوئی نقصان تہیں بہنچیا تواس کے لیے براندازانتیارکیا

دؤح النانی ست یک روح جہاں دوح النانی ست ہمچو آسمال گر ہزاراں خانہ ہا بر پا شود الذر ہمہ بیا شود ور ہزاراں خانہ ہم گر و دخراب ہم چناں برخاست نورا قاب وحدیث وکثرت کے مسئلے کی تشریج کرتے ہوئے یہ انداز باین اختیار

وصدت وکثرت تجلیهائے فات منم کن حرفم درد نے التفات بحروصدت اکم در آدام بود این حباب وموج با گمنام بود گشت چون عمان وصدت موجن شدحهاب وموج وریابی سخن

نقش برآب ست بن بوج وجاب جبست وحدت ایم بانقواب جبست وحدت این دل به به و قاب به جبست وحدت این فرج و قاب به بیست وحدت این فرج باد به بیست وحدت این فی به درخف به بیست وحدت این فی به درخف به بیست وحدت این فی به مورخف به بیست وحدت این فی به صف

وعدت وكثرت بود چن دوزوشب این سخن بهرست ر بود در زیرلب

رق ۹۵ ب ومالبعد)

حس طرح رؤمی کات فلسفه اور مسایل نفتون کو تمثیلی حکایتوں کے ذریعے عام فہم اور دلحجیب بنانے کی کوشش کرتے ہی اسی طرح بنیم لمجی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی حکایتیں اور فقے لآما ہی بیمن پیرومرش رکے مکالمے کی صورت میں ہیں بجون حیوانوں اور غیروی اشیا کی تقا رہی ہی اور بعض نامور بزدگوں

كى منقولات مى يم ناظرى كى تفنن طبع كى خاطر لعقن حكا يتون كوسع چيده چيده اشعاد كي بها نقل كرتے مين :-

مرید ایک دفعہ حنبی کے کسی مرید سے ان سے سوال کیا کہ آپ کس کا است سوال کیا کہ آپ کس کا مستور اندھاکر تے ہی تو انفوں نے فرمایا بنی کا ۔ ایک دفعہ بنی میرے کم رہے میں آئی آئے ہی کیا دکھیتی ہو کہ ایک چہا ایک سوماخ سے نکا الکین بنی کو دکھیکر وہ نی الفورا پنے ل میں گئی ۔ اس براس بنی نے متوا ترکئی گفتٹوں کی نہایت استقلال ، ضبط ، تمرکز خیال سے اشظار کیا ۔ بالاً خروہ جو ہائی کے پنے میں آگیا جینا نچہ اس کے بعد شائی اس بنی کو ما دی ماہ سمجھتا ہوں اس سے بینے میں آگیا جینا نچہ اس کے بعد شائی اس بنی کو ما دی ماہ سمجھتا ہوں اس سے بنا نجہ بنکا لتے ہیں ۔

درطریقت با کم اندگربر مباش خ چندگریندستن با فاش فاش

مهتی باری کی حقیقت کوبه مادی آنھیں نہیں ویکھ سکتیں۔ یہ مادی وراغ اس کی کنہ کو نہیں با سکتے بہن ہم اس کی ہتی کو اس کی صفات سے جان سکتے ہیں اس بحث کوایا فلسفی اور صوفی کے مناظر سے کے ضمن میں باین کیا ہو جس میں فلسفی کو مسکت جواب دیا ہوا ورصحت کے ما اوراک و عیم وجوان کی تمثیل سے وجود باری پرائ رلال کیا ہو۔ ایک فلسفی ارباج ل میم موجوان کی تمثیل سے وجود باری پرائ رلال کیا ہو۔ ایک فلسفی ارباج ل میم موجود دہم اور قیاس اور خیال سے پاک اور بلند ہواس کی نائی اور اس کے ساتھ ملنے کی نوائش بھی جنون سے کم نہیں ہے اس کے ساتھ ملنے کی نوائش بھی جنون سے کم نہیں ہے آں کہ باشد پاک اندو ہم وخیال شعری اس کی ساتھ ملنے کی نوائش بھی جنون سے کم نہیں سے آں کہ باشد پاک اندو ہم وخیال میں منائل اندو ہم وخیال انداز کی موجود کی موائل کی موجود کی موجود کی موائل کی موجود ک

صحت کی میل ان کے اند ذرّہ محرقیقت نہیں۔ بے خودی کو جنون استغراق اور محت کی میل ان کے اند ذرّہ محرقیقت نہیں۔ بے خودی کو جنون استغراق اور محتور کو دوا گی اور سخی لاحاصل سمجھتا تھا۔ اتفاقاً وہ نسفی بیار بڑگیا۔ ہر جنداس کا علاج کرنے تھے لیکن کوئی دوا کا درگر نہ ہوتی تھی ؛ ایک موفی صاحب نے جب فلسفی کی علالت کا حال شناتو تیمار داری کی خاط حاصر ہوئے اور پوچھا انجھار توفر اسے کہ آب اس وقت سب سے زیاد کوئی جیزکو لیند فراتے ہیں۔ کہاس وقت توصحت ہی مرغوب ترین مطالبہ ہی سے گفت صحت از تو خواہم ای جواد سیست جز صحت نمنا و محراد محست نمنا و محراد محست جن صحت نمنا و محراد محست محدود محست جن صحت نمنا و محراد محست محدود محست محدود محست نمنا و محراد محست محدود محست محدود محست محدود محدود

ا دبایت فارسی می مندوون کا حصر ٣.٢ ا و حیه دارد رنگ از مشرخ و کبود ا ویچه دادو قدو قامست در نمود يا زهيوانست درارض وسسا ازجما واتست ياجنسس غذا ذود گو با من اذاں صحت نجر ورد کا نہا ہست یا جائے دگر فلسفى كاجواب م صحت آمد پاک ازجیم و وجود نبیست درکوه وبیایان و دکان گفتصحت دائے باست د ہؤد اوست بيجيل اذكجأكو يمنشان اذکھایا بی توسیے بون وجلوں گفت جون نوائي توبيچون راكنون؟ زودگو بامن توای وانش پرست الكه بيجين ست چي آيد برست گفت نال صحت ندائم من خبر لیک دانم این قدرا کردیده ور مى شوم خندان ورىجان بيون جمن مى دسر جول صحتم درجهم وتن کیب جوانم آن زمان وه می شوم تندرست و حیات 'و فربه می شوم مست صحت ہے گماں درروزگار ى و بوب ب لك نا مدود نظ اى بومستساد گفت صحت دانے باست د ہؤد صحت آمد پاک ازحبم و وجود اوست بيجيل اذكجاكو يمنشان نبيست دركوه وبيابان ودكان اذکھایا بی ترہے چون وجگوں گفت جون نوائي توبيچون راكنون؟ زودگو بامن توای وانش پرست الكه بيجون ست چل آيربرست تخلبىفىسە كفت ندال صحت ندائم من خبر لیک دانم این قدرا کردیده ور مى شوم نعندان ورىجال بيول جين می رسار چوں صحتم ورجسم وتن

ا دبیات فارسی می مندوون کا حِقد

گفت گرازندم ب نود مجزری ده بسوئے زات صحت می بری ذات صحت ذات حق سن ای واس سیوں شوی منکر زمسیرلامکا*ل* 

وصعف لأبيے ذات كى باشدوجود

کے بودیے وات وسفسٹس ودانوو

يقت لشرى كالم ايك فرضى كهانى من يرمسكد بين كيا بحكه انسان يقت لشرى كالم اينى بے خبري اور جهالت كي وجه سي هني تام

کوئیس باسکنا ورنداگر وہ خوداینے اندرابنی مفیقت کے اندرواپنے اسرار کے اند غورکرے تواس کواس تفیقت کا بتاجل سکتا ہے۔اس کا ایک ہی طریقہ

مرکدانسان اینی نودی کومٹا ڈالے اور کر حقیقت میں غوطرزن ہوجائے۔

گوسرمقعوداسی خودکنی پرموقوف ہو سادی کتاب ہی سے اس کہانی نےسب

سے زیادہ اقم الحروف کو متا ترکیا ہی۔ کہانی یہ ہوکہ ایک وفعہ برف مورج آب كے پاس يانى كى حقيقت كا مراغ بكا لنے كے ليے كئى، موج آب نے جواب

دیا ہوکہ خود تیں بھی عمر بھراس بیج واس بی واسلیں رہی کہ شاید پانی کامنہ دیکیر

سکوں لکن بانی کا بتا نہ جلا اُؤ ہم ہم دونوں حباب کے باس علیں شاید وہ یانی کا بتا دے سے بنیائج برف اور موج عباب کے پاس ہنچے بعباب

نے کہا کہ تیں خووایک عرصے سے یانی میں اپنا خبیہ تانے کھڑا ہوں اور مرایا أيحه بن كراس اشفلاد ميں موں كه شايدكہيں شا پيقصود سے يمكناري بوجائے

مکین انسوس کرمزوز کامیابی نہیں ہوئی، س کے بعد بنتی اکمقا ہوے طرف منگامے وطرفہ حاسلت سے دیں را بست جندی غفلتے

بيج كس از نونتيتن أكا ونميت بيج كس را خود دري جاراه نميت

منشل حق بايد كه ول محويا شود نفس حق باید که تا دل واشود

ایں وجود عارفان واگہاں زود روسا زود بینی دوستراب نونشین را باز درعان زند حبثم بحثاثابه بني دوك آب كس بماروحبيشهم براصل دكر جزعدم مبود تو برباكن علم اول وأخر مجداب كامده تهمت ست ای نازین پروشکاب تترع فان فأسشس كغتم مولبو

فضل حق دانی جیر باشد ای جوال برف داگوید که پیش آقاب موج داگوید که نود را لبت کند بازگوید عادف ما با حباب جلكس ما برتعين مانظبر این تعتین کم نبا سشد جزعدم باطن وظاہر ہمہ آب ا مدہ ' نام ونقش ومورج وبرف دهم جباب نام وصورت ميست جزويم الحعمو

اسىقىم كى ايك اوركهانى بوجس كامفاديه بوكه ببت سى مجهليا ل ایک عمرصید محیل کے پاس" خفیفت اس کے استعناد کے لیگئیں اس بزرگ مجھی نے ویل کے اشعاری ان کوجواب دیا ،-

ساب دارد ما همیان را در کنسار مهمیان در جست وجویش بیقرار

غرقه البيدواز وي بخبرا اين زمان بايد زون برمناك مر

برسيه غيرأب باست درجهال رود بنمائيد مادااى مهان؟

غرض یه که اکثر مسایل کوروتی کی طرح حکا بیون اور نصول، مباخیا اورمناظرات كصمن يس بيان كيا ہو ہمارا خيال ہوكم اگر بنجم كى مننوى سے مننوی روی کی جاشی کو علیده کریس نوب مزه بوکر ده جائے نیتیم کی سبسے بڑی معصوصیت ہی ہوکہ وہ ہندوتھتوف کوروقی کے رنگ کی بین کرا ہرا دراس طرح اہل معنی کے دلوں میں اثر بیداکرلیتا ہے۔

تصوف اوروبدانت كی طبیق ایک ایک اوز تصوصیت به افتون منع كی ایک اوز تصوصیت به توکداس می و بدانت اور اسلامی نفتون كوتطبیق و بینانت اور اسلامی افتون كوتطبیق و بینے كی كوشش كی گئی بودان مهر دوروحانی سلسلوں كے اتصالی مقامات كونها بیت نوبی اور نوش اسلوبی سے بیان كیا بهر مثلاً تعتور است خراق ، بے نباتی عالم ، دنیا كالیک و بهم اور افسام بودنا ، وحدت الوجو د وغیره مسایل اسلامی اور بهن و تصوف بی مشترک بی بهم ان مسب كوملی ده علیمده بیان كرتے بین :-

صور واستغراق اس کی تشریح ایب کهانی کے حتمن میں کی بوجب كامفاديه بحكهايك دفعه ثناه زاده دارا شكوه سن بالمتعل سع نصور والمنزاق ك متعنى سوال كيا . بابالعل في جوكه ديك بهندوصوفي تفع ايك مثال ك در بیعے اس مکتے کوحل کیا تعنی ایک ہران کو حبب شکاری اپنے وام میں ہے آیا ې تو بېله بېل وه مېرن سخت ېرينيان موتاهي اور مېروقت جيج و تاب مي ر<del>ب</del>تا ہر بیرشکاری ایسته استداس کی خوراک کم کردیتا ہر تاآل کہ وہ منعبف اور كمزور مروجاتا هى اوراس كمزورى كى وجهر سينقل وحركت بھی نہیں کرسکتا ۔ حب صونی پر بیر مقام اتا ہم تواسے تفتور کہتے ہیں ۔ پھر شكاري كوحبب نقين موحآنا بوكداب بهاك نهبي سكتا اوراس كوايك قسم كأنس بوگیا ہوتواس کے بند کھول دیتا ہوا ور بھراس کوا سند استفوری مقورتی م خواک دنیا ہو تاآل کہ وہ شکاری کے ساندالفیت مذیر ہوجا اہر۔ اس حالت كانام تغراق بوابكس فبدوبندكي حاجت ني رمتى جبائي لكهابو چرں نماند حاجتش با بندو دام تبست استغراق درمعنی تمام

رؤمی کاایک شعرای هے درمیان کعبه رسم قبله نمیت جبرغم ارغواص الپاجبار نمیت

مع نباتی عالم: اس کوایک اضاف ی صورت یں بیش کیا ہی وہ ا فسا مذیر ہوکہ ایک دفعہ ایک او کے نے وابہے دل نوش کُن کہانی سنانے كى فرايش كى - دايد في كها ايك ماكسي ايك با دشاه ديتا لفا يوبيج بم وجان تھا۔ دیازمیتی کا برسلطان ال ومنال اورجاہ وشمت کے لحاظے اپنی نظیر تنهين ركمتنا تفعا-اس بادشاه كي ايك نهايت صاحب جال بي بي بعي تقيي ليكن بسمنی سے تفیم تھیں . با دشاہ کے اس عقیم کے طبن سے دوار کے کھی تھے. ایک توعدم سے وجود میں نہیں آیا تھا اور دومیرالط کا رنگیستی سے انہی فارغ تھا۔ بیشنم ادے حب بڑے ہوئے نواکٹرشکا رکھیلنے جایاکرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ایسے باغ بی پہنچ جس میں درخت اورسبرے کا نام تک مزافعاتا ہمان شا ه زادون نے الیامحسوس کیاکہ اس باغ کی رونق خدر بیں سے بھی نہ یا دہ تھی۔ جس میں ہرطرف سرو کھڑے تھے اس بے برگ ونہال باغ سے ان شاہ زادد<sup>ی</sup> نے اچھی طرح میوے کھائے ۔اس باغ میں وو تالاب بھی تنفیر جن میں سے ایک مي ياني بي منه تقا اور دوسرا البعي تك كموداسي مذكبيا تقالي بوروه الاب حس مي مرے سے پانی ہی مرتفاس کے پانی کی موجیں اسمان مفتم کے پنجتی تفیں. اس مالاب کے اندران دونوں شاہ زادوں نے عسل کیا یہا دھوکر وہ فشکارگاہ كى طرف حلى كفطرے بوئے بيا شكارگاه ايك تنكى كى نوك يرتفى -اس شكارگاه یں مذکوئی ہرن تھا، منشیرو بینگ جاسم ان دولوں شا ہ زادوں نے دوہرن

مارگرائے ۔ ان ہیں ایک ہرن ابھی کا رحم ما در میں ہی تھا ا ور دو مسرے کا نقش وجود ابھی کک بنا ہی ختھا۔ شاہ ذا دوں کے خدمت گزاروں سے ان دونوں کو کہا ب کے سیے صاف کیا ۔ اس صحابی کو کہا اس ان خدمت گزاروں سے محبوراً ان خدمت گزاروں نے صحابے کو شے کو شے کو جھان مادا ۔ ہزار تلاش کے بعد صحاب کا رائ کا سامان مذہبات کا دوم کی گئیں صحاب کے ایس محل میں دوم مری بڑی دگیں محاب بی بی ختمی اور دوم مری بڑی اور بھی ہوتی ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی ہے کہا دی بھر کم چیزمعلوم ہورہی تقی ۔

الغرضُ ان دیگوں میں آگ کے بغیر کھانا تیار کیا گیا ۔ کچیر گوشت کہاب بنانے کی خاطراگ برر کھا لیکن تغییں موج آب کی تغیب ۔ ناگاہ دو مہمان اس مقام بروارد ہوئے۔

اُن کا بیان تعاکه ہم م وہم وامکان "کی بستی سے اُسئے ہیں۔ ان مہانؤں ہیں سے ایک تو ماور زاد ان رہانھا اور جو دوسرا تھا اس کی انھیں دکھائی ہی بنہیں دیتی تغیب ۔ وہ جو بے شہم تھا یوں بولا:۔

ایک شہری دوہمزاد دونمیز ولڑکیاں ہیں جن میں سے ایک اہی کم مادر سے پیا ہی نہیں ہوئی اور دوسری رنگ ہی سے آناد ہو۔ بیشن وجمال میں دنیا میں بے نظیر ہیں اور آفتاب و ما ہتا ب ان کے شن کے مقابلے ہیں ماند مرجواتے ہیں ۔

حبب ان شاہ زادوں نے یہ قصد منا توان کے دل میں ان الوکیوں کا عشق جاگزیں ہوگیا اور الفوں نے اس شہر کی داہ لی دایک مدت کک جلنے کے بعداس شہر میں جا بہنچے۔

حب ان لو کیوں سے ملاقات ہوئی تو ہزار جان سے اُن پر عاشق

ہوگئے ، وحراط کیاں بھی ف ہ نا دوں کے عشق میں بے جان ہوتی جاتی تھیں۔
اخران کا اکس میں نکاح ہوگیا۔ان الریکوں کے ہاں دولط کے پیا ہوئے
جن میں سے ایک ابھی عدم کی قیودسے آلاوہ ی نہ ہوا تھا اور دومرا ابھی
شکم کا زیال نشین تھا۔

سب وہ شاہ زادے اس طرح با مراد ہو گئے تو وہ اپنی سبتی کی طرف والبی کسئے اور حب وہ اپنی سبتی کی طرف والبی کسئے اور حب وہاں پہنچے تو دیجھاکہ کچھ بھی مذتھا۔ اس کے بعد بنجم اس کہانی کوان اشعار برختم کرتا ہی ہے

غافلان راحیثم برصورت کشاد عاقلان را دیده برمعنی نتاد جیم معنی بناد معنی نتاد جیم معنی بین اگر حاصل شود صورت مردوجهان زایل شود

بحر بین باید نه این جاموج بین گریجه در موج است آن محالیقین میر دان سر بر با بر میرون سر با

آن دو الاب و دوا بو و دولور معنی کو بین آمر بے قصور است کی فانی دو ایگر مبهم است آن که زین معنی نند اگه مبیم است

ال میلے قامی و وقیر بہم است میں ان کہریں منتی شدالہ بیم است آل جبر امد در نظر وہم است و خواب یاسرا ہے ہست یا نقشے پر آب

أبي بمه خال وخط أمد بروجود

این تهمه آید عوار من ور کنور

دنیا کے مبہم ہونے کا مسئلہ عام طور برسلم ہی - واس گیتانے اپنی کتاب اریخ فلسفۂ ہندمیں اس مسئلے برکا فی پھٹ کی ہی ۔ وہ لکھتا ہی:۔

که دنیامحص انود بی سراب بی اس کی ظاہری دل اُدائیاں بے خفیفت بی اوران کا صحیح علم اس وقت ایک صاصل بہیں ہوسکتا حبب تک ہم " بیم"

کو نہ پالیں اوراس کو پالینے کا اور بالاخر حقیقت عالم کے جان بینے کا ایک ہی طریقہ ہر اوروہ یہ ہرکہ ہم اپنی عارضی ہتی کو ہتی کی میں محوکر دیں بھیر سہیں معنی میں انکھ حاصل ہو سکتی ہر اور حب تک دل تمام دواعی نفشانیہ اور خواہ شامت سے پاک نہ ہو سکے معدافت کا داستہ ملناشک ہی ارداش گیتا ، سرم ہم)

اصل علوم خدا کی ذوات ہی اور است کا یک اور آلم مسئلہ ہوکہ نمام علوم کا مسئلہ ہوکہ نمام علوم کا مسئلہ ہوکہ نمام علوم کا مسئلے کوشیخ شباع ہے مسئلے کوشیخ شباع ہے مسئلے کے مسئلے کے مسئلے کے مسئلے کے مسئلے کے مسئلے کی صورت میں بیان کیا۔ شیخ شباع ہے کے مسئلے کے مسئلے کی صورت میں بیان کیا۔ شیخ شباع ہے ہواب ویا اسے میں تیجہ کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں :۔

زات الله الله است اصل برعلوم نيست صرف ونح وسنطب ونجوم اصل جمله علمها ذات نعلاست کو فروخش روش اين ارض وساست

گفت دگير هيست گفت غياري

بمیت چیزے در نمان ودرزمیں

کامت اسی چیز کوسی جفتی میں کا مردک کرامت اسی چیز کوسی جفتی میں کرامت اسی چیز کوسی جفتی میں کرامت اسی چیز کوسی جفتی میں کئیں بنجم میا ہے ہوں کے نز دیک پرکرامت بنبیں ۔ وہ کہتا ہو ہو ایس کے نز دیک پرکرامت بنبیں ۔ وہ کہتا ہو ہو ایس کرامت دوست دار دیا خرر ایس کرامت دوست دار دیا خرر ایس کرامت بہت بروں اناب وگل ایس کرامت بہت بروں اناب وگل جہل دیا دانش نما بردل زند

برکشیدن خوسیشس ما از مرتمیر

ادباب تصوف بالعموم گناه کو عدر اور مغفرت کا ایک الدت کناه کی حیثیت و دربید سی می به دربید وه به کنی که اگرگناه نه کی جابین تو الدت کا بطلان لازم آتا ہی ۔ ترک الذانب دنب، مشہور مقولہ ہی۔ ان کا خیال ہی کہ چونکہ توبہ انسان کو گناه سے بازر کھتی ہی اس لیے توبہ سے توب کرنا اصل توبہ بی خیائی بنتی کھتا ہی ۔ جرم داد و نصل عنی دا در کناد تحفی جرم می دودد دست آد جرم گربیش ست نصلش بی ست ور بود کم خاطرم ذوریش بست جرم گربیش ست نصلش بی بی کی ایک گاہے درعبادت با مزن جرم خوابی بی بی ایک گاہے درعبادت با مزن توبہ توبہ توبہ کدای بیال توبہ کنید ای مہتراں توبہ کنید ای مہتراں توبہ کنید ای مہتراں

( ۱۹۹ )

جنانج كبير في ايك دفعه كهاتفات ام من گرشد فرامش نوب شد نام من گرشد فرامش نوب شد خوب شدا زسر بلامغلوب شد

توبراز توبرحير بأشداى عزيز

#### الليات

عشن اورخدا المباركيا ہى ايك تقام پر عشق اورخلا كوايك ہى جيز

گفت آل شیخ عرب اندر کلام نمیست معبود جہال یک کس تمام

#### بست گرمعبودغالم یک کسے نبیت غیرازعشق پین می رسے

ابنیم کے نزدیک دسرہی خود خلاہی ہی۔ گفتا کے ایک بیان کے دسرا ورانتد اعلامے سے بامدیو کا قول نقل کرتا ہی کہا ہی کہ "خدا۔ میرے سائی دیوارمیں رہتا ہے" ایک مغربی حکیم کا تول بالکل اس کےمثاب ہو۔ وہ کہنا ہو کہ" خدا النان کی سب سے بڑی مخلون ہو" بٹنیم سے اپنے اس فول كومسلمان صونبول كے اقوال كى مدوسے زمايده تر زور بنايا يوس

آ*ل که حق نحوانند او داخاص و ماگه ایند بست نامش و د*انام ا و بود يك عنجير ككرار من هردو عالم در دو انمشتم بود در کلام نونیتن کرد ای ٰلوا ایں سنان کی باور مردم شود" با مريدان داد أخر اين سبق

ازلقین ست ایں ننازددسے گماں"

اوبود درساير ديوار من قرتش از توت کیٹتم بور ایں سخن کا نست کال بحرصفا "علم حتى در علم صوفى كم شود یا بود این آن سخن کان مردین " من دوسالم از خلائے خود کلال

"من بزرگم از خدائے نود دوسال فنم با باید که دریا بد مفال

ا نبغیم کے نزدیک خلا بھی محال پر قادر منہیں۔ کبو کراگر وہ محال پر قادر ہوتو وہ اپنے حبیا خدا بھی بنا سکے۔ اگر خداجا ہے کہ انسان کوا بنی حدود مملکت سے باہر نکال والے تو نہیں کال سكتاءاس بريداعتراص وادوموسكتا تفاكه خدااننان كونسيت سيعمست كرسكتابها در بعير ست سيغيب اس سيمعلوم بُواكه خدا محال برقادر و تبغیم اس کا جواب یون دیتا ہوکہ جو چیز کھی" ہست" ہوسکتی ہی اس کو نمیدت منہیں کہ سکتے اس لیے مین نظر میر باطل عظم را ہی کیونکہ دنیا میں کوئی شی بجر خدا ہست نہیں المذاکوئی شی نمیست نہیں ۔

بس حيرم بيسي 'رمن اي حبم وحال

نبغیم نے ذات ، صفات، نوحید ، ننز پر اشبیم ، و حدت کنرت ، و دوری عدم ، مهر و قهر ایمال و جلال المطلق ا و رمنید و عیره پر بھی کانی بحث کی ہو۔ وہ خدا و ند تعالیٰ کی ذات کو اصل سمحقنا ہے بیکن انسان ا و د کا کنات عالم سب ذات خدا و ندی کے اجزاے البنف کسی بی خدا کو جو لوگ منزه مانتے ہی وہ بھی غدط میں اور جو مشبہ مانتے ہی وہ بھی غیر صحیح اصل بات یہ ہو کہ ذات ہو اور سرفات مشبہ ہیں ۔ اسی طرح وحدت تو ذات خدات منزه ہو اور سرفات مشبہ ہیں ۔ اسی طرح وحدت تو ذات خدا و مدت تو ذات کنرت ، نیں اور سرکترت حقیقت ہی وحدت تو ذات کا منظم ہی جو نجم کے معمون تهر ، جمال وجلال کو اللہ تعالیٰ کی دوصفات قراد دیا ہو کا منظم ہی عقیدہ ہی جو خلاک کو اللہ تعالیٰ کی دوصفات قراد دیا ہو کی از اور کی کا منظم ہی کا منظم ہی کا منظم ہی کا منظم کی دوسفات قراد دیا ہو کی دوسفات قراد دیا ہو کی دوسفات قراد دیا ہو کی دوسفات کو ادر کا کو کا در منطلق ، نتے ہیں یا ندوشتیوں کی یہ یا نوان لوگوں کا عقیدہ ہی جو خلاکو تی در منطلق ، نتے ہیں یا ندوشتیوں کی

برای برای با برا از دات واحب کوای سمندر سے شبیم دی گئی ہو جس بی خوات واحب برا دوں موجب کوای سمندر سے شبیم دی گئی ہو جس بی خوات واحب کوایت واحب کوایت واحب کوایت واحب کوایت واحب کوایت کا تنات ارض اور لا کھوں کر وٹروں آسان اس کی وسعت وا

کوانیست، بھی کہ سکتے ہیں اس لیے کہ جواس مادی حبہ وصورت سے فائغ ہوجس کے اندر ماوشاکی فطرت نہیں اس کونمیت بھی کہ دیا جائے تو کچھو ہرج نہیں م

> آل که پاک از فطرت ماوشاست نبیت گر گو بند او راهم رواست

ا وحدتِ وجود المحدث وجود کامسکه صوفیه کاسب سے بڑااصل الاصول وحدتِ وجود الله عند کے معنی ہیں کہ خدا کے سوا دنیا میں کوئی شی موجود ہی مہیں یا جو کچھ موجود ہی سب خدا ہی خدا ہی دنیا میں تعد دا ورکٹرت جو محسوس ہوتی ہی وہ محفن اغتباری ہی اور زیادہ قابل توجہ نہیں ۔ شیخ ابوسعید ابوالحز کہتے ہیں ہے

واحد دبین بود نه واحدٌفتن

..... ..... كه توحيد خدا

مولانا دُوم مجى فراتے ہيں ہے

' محر ہزاراں اندیک کس بیش نمیست جزخیالات عدد البرشیس نمیست

تبنيم بھی ايك صوفى ہونے كے لحاظ سے وحدت الوجود كا زبروست

متبغهوسه

علوهٔ آل پارسسیم اندام بهست مظهر یک علوهٔ توحید بهست ور بهم موجود یا معدوم بهست وربهمه عام ست یا خودخاص بهت حید بهمه بیم مطلبی و حید غرض حید امیدو و ایم و حینخوف و سراس حید بهمه افعال و آثارو صفات این جنین گویندا دباب شهوو گر ہمہ ادواح یا اجسام ہست
گر ہمہ شخفیق یا تقلید ہست
گر ہمہ مشہود یا موہوم ہست
گر ہمہ انواع یا اشخاص ہست
حبرباط و جبہ جوا ہر جبہ عوش
جبہ تو کی وجبہ طبا بع جبہ حواس
جبہ کواکب جبہ جماد وجبہ نبات
فی المخفیقت نیست غیرازیک وجود

#### إنسان

وحدت ل انسانی ایک می دری تمام انسانی بکرتمام دوی الارواح ایک می سیان کاظا بری اورا عتباری فرق ان کے دوشعلے داتی علویں کوئی فرق بہیں پیدا کرسکتا ۔ کفروا یمان بھی ایک نور کے دوشعلے میں اصل میں فات سب کی ایک ہوے کا فرو مومن فرگی و بہود ارمنی و گبرو ترسا و جبود

اليج كس از جود عنى محروم نبست سترايل معنى كبس مفهوم لميست بر سمه لا دادا يزدرست و يا برسمه لا داد حق برگ واذا

نبغم نے وحدت سل اسانی بربہت دور دیا ہی۔اس سلط یں وہ مُنكراً جارج كايك فقه باي كرما ہم ليتے ہي ايك دفعه شكراً جاربير دريا بر بنانے کے بیے تشریف مے گئے ان کے ساتھ ساتھ ایک خاک دوب ہی حیلا الي حب شكرا چاديري في ايناسباب دريا ككان دسي ركما توخاك دوب نے بھی اپنے کبرے وغیرہ ان کے کبروں میں طادے ۔اس پرشکر آجا رہے کو

بہت عصراً یا الفول نے اپنے کیروں کو درما میں غوط دیا ۔ خاک دوب نے معى جوابًا سين كثرون كو دريامي غوط ديا يُسْكراً جاربيجي اس بات بربهبت برسم ہوتے اور کینے لگے کہ تیرابیل بنایت بے معنی معلوم ہوتا ہی ۔ تجھے بیمعلوم بنیں

كه نمي فنكرا چارىيى موں اور ية نيرى انتهائ خوش متى گفى كه نير سے كثير سے مجھ سے حیو گئے ورنہ تو کہاں اور یم کہاں خاک دوب نے کہاکہ حب تیرے کیڑے مير \_ كبروس كساتول جانے سے جس بوسكتے ہيں تومير \_ كبر \_ بين ايك

ہوسکتے ہیں ہے

يك زمال ننث مته مبين نقيهه گفت آل کناس ای مردسفیهه حيثم توبرييتيه وكسب أونتاد دانش و هرشت تمامی شد بباد

تو بکسب وصورتم کردی نظر از رہ معنی نتادی ہے نجر از کماکناس گفتی ایں زمال توكه غيرازحق ندارى برزبال کا فرو مومن فرنگی و بیود

ارمنی و گبره ترسیا وجبود غير ذاتم كسيت دركون ومكال حلوه بائے ذات من مست ایجوال

گربربنید حیثم صوفی سوئے غیر باز ماند مركب صوفى زمير

یا کی تن نمیست مقبول خدا یا کی دل بهست بیش حق روا حب شرکت کرا میست بیش حق روا حب شرکت کرد میست با می مشین تواز خودرفته بوگئے اور کہنے لگے ہے اور کہنے لگے ہے

خوشین ما این زمان بشناختم سرباوج معرفت افراختم بیش ازی حیثم خرد برموج بی بیش ازی شدای زمان حیثم از بقین

حقیقت الحقائق انتیم کے نزدیک انسان منفصد کا بنات ہو، مرکز حیات ہو۔ جامع صفات خداوندی ہو،مظہرزات ہو،انسان کی

حقیقت سے اکادکرنے والافدا کا منکر ہے یتفیقت الحقایق سے انکاری ہو انسان

اگرمند بالیموتا توشاید دنیاسی بروت کارمذاتی م

گشن عالم تحلّی گاه تست نحمیم افلاک دردوآه تست

این نهان داسمان و مهروماه گردش دوران صبح و شامگاه طریق به ناید کاری این دادی نوید به غیرون اید کارید با

علوه المست الم نوجوان نميست غيراز ذات باكت درجهان

شبی و منصور در عالم توتی ظلمت و هم نور در عالم توتی هم نوتی مقبول ومسعود زمان هم نوتی مقبول ومسعود زمان

وحن وطيراندر جهال جلة توئى توب وزشت اندر زمال جلزنوى

بهم نهایی، بهم تبرزن، بهم تبر بهم گلی، بیم برگ ویم شاخ و فمر

الم أُونَى يروين وسم شيري لوى الرئي الماين وسم الموي توكي

م اُتو کی ببلی و ہم محبول توئی ہم اُتو کی مسرور وہم محبول توئی

مرتب ستركا جامع كومرانب ستدكيني جن كي تفعيل يربي و

ا) وحدت حفیقی کا مرتبه جان دعدت دات کے بغیر کوئی چیرموجود

نهیں ۔ وہ ذات بے صفت کی جلوہ گاہ ہی ۔ لم میکن معد شیخی، (۲) عالم معنی ۔ جہاں اعیان ٹائتہ کا اندراج ہوتا ہی کیکن اس کی حقیقتِ اصل کھی مخفی ہے۔

رس، عالم ارواح (۲) عالم مثال (۵) عالمهاجسام

(١) مزبرًا نساني - يه رتبه پانچون مراتب كا جامع بوك

جامع جمله مراتب فانشاوست هردوعاكم در پرا ثبات اوست جيست النال حثيمة أب حيات حيسيت النال مظهر ذات دعفات کال نشد در زات انسال برملا بهيج وعنفے نيست اذا دے ا نب خلا ېم مريد و ېم کليم د ېم ندرړ کو بود سٺ پيتهٔ حمد د نعوت هم سميع وسم عليم وسم بصير وصف ببغنم ببست حي لألموت

ته کک پہنچ سکتا ہے، تب وہ اپنی مقیقت سے آگا ہ ہو سکتا ہے۔ مم جم جبیتبوں

درمیان ماه وانخم ناب تست درسیبیدی وسیاسی یک هنیاست جزتو د گر کیست درارمن ویما گر کنی باور زمن داور تو تی نوبش را بشناس ونووراکم ملان از تو آمد عالمے اندر کنود نودی کا استیصال ا بنه ای سے نافل بوجائے تب وہ اس بات کی استیمال ا بنه ای سے نافل بوجائے تب وہ اس بات کی استان انسان کا بیر کمال ہوکہ وہ اپنی مہتی کو مٹا ڈایے،

درمیان موج و دریاکباتست درنم و زری چوآهنگ صالِست عین امشیای وسے زاشیا جدا بہن تر از چرخ بہنا در توی توبهال واتی که امد در بیان آں توئی کال بے بدن داری وجور اور کلیفوں میں مبتلا ہیں ان کی وجہ بہی ہو کہ ہمارے دماغ میں اصاس وجود موجد دہو۔ اگر ہم اس مجود کی علت سے دہائی پا جائیں توا بری نوشی، دالمی مسرت کو حاصل کر سکتے ہیں بنو د فراموشی اور بے خبری ہیں خدا کامحبوب بناسکتی ہو۔ شیخ ابوسعید کا قول ہو گھ۔ بناسکتی ہو۔ شیخ ابوسعید کا قول ہو گھ۔

بالارسبينش وبانودمنشين

نبغیم نے بے شارمقامات پراس بچیز پر زور دیا ہی اس کا عقیدہ ہی کہ خوف وہراس، غم اور مصینت سب اسی وجود کے طفیل ہی اگر اس وجود کا خاتمہ ہوجائے تو یہ تمام شکایات رفع ہوسکتی ہیں ہے گر کمال خویش خواہی ای جواں دور افکن خوشیت ما از میاں گر کمال خویش خواہی ای جواں کی شوی اگر ذا سرار نہاں او خود ما برنداری از میاں کی شوی اگر ذا سرار نہاں

#### رفرح

دؤح کے تعلق فلسفیوں ہیں انتااف ہی۔ موجودہ فلسفے ہیں دؤح اوراک کا نام ہے۔ دؤح کو وہ کوئی الیم تقل چیز بنہیں سمجھتے جس کا تعلق خاص شخص کے ساتھ ہے۔ ہزخص کی خاص دؤح بنہیں ہوتی بلکہ ان کے نزدیک تمام دنیا کی ایک روح ہو جو اقتاب کے نزر کی طرح یا آسمان کی طرح تما مہاؤل پر جاوی ہی۔ وہ انسان مرجا ہا ہو لا کی جو دو انسان مرجا ہا ہو لا کہ دؤح واسی کی ولی ہی موجود رئی ہی ہی۔ حبب انسان مرجا ہا ہو لا کہ دؤح کو کی نقصان یا گزند نہیں ہی نجیا بلکہ دؤح واسی کی ولی ہی موجود رئی ہی ہی۔ حکما سے اسلام ہیں سے دؤمی کا بینحیال ہی کہ رؤح حبم سے علی وہ ایک دہا کی دی ہی موجود ہو ہر اورانی ہی جبم کے فنا ہوئے سے اس پر اننا ہی اثر پڑسکنا ہی جنا ایک اری گری سے میں اسی قسم کے برایک خاص اور کے جی شنوی ہیں اسی قسم کے برایک خاص اور کے جی جانے ہو سے اس پر اننا ہی اثر پڑسکنا ہی جنا ایک اری گری سے سے جو ہر فنوا کی خاص اور کے جیلے جانے سے نیتی سے نیتی مندی میں اسی قسم کے دیا گری کہ دؤم کے سے نیتی سے نیتی سے نیتی مندی میں اسی قسم کے دیا گری کی ایک خاص اور کے جیلے جانے سے نیتی سے نیتی مندی میں اسی قسم کے دیا ہو جو اس کے جیلے جانے سے نیتی سے نیتی مندی میں اسی قسم کے دیا ہو جو اس کے جیلے جانے سے نیتی سے نیتی میں شنوی میں اسی قسم کے دیا ہو جو اس کے جیلے جانے سے نیتی میں شنوی میں اسی قسم کے دیا ہو جو اس کی دیا ہو جو دیا ہو جو اس کے جیلے جانے سے نیتی میں شنوی میں اسی قسم کے دیا ہو جو اس کی جو برانو ان کی جو کی شنوی میں اسی قسم کے دیا ہو جو دیا ہو دیا ہو جو دیا

گفت نانک در کلام خوشیتن چوں کند پر واز جان از قیدتن بے توقف مے شود چوں آساں مرمخفی بود من کر دم عیا سے اوق میں کہ نوائی بدن کے بعد دوج کہاں ایک شخص نے کسی عادف سے بوجھا کہ خوائی بدن کے بعد دوج کہاں

جاتی ہی ۔ مارف نے جواب دیا ہے درجواب دوح انسانی ست ہمجوں آفتا ب دوح انسانی ست ہمجوں آفتا ب دوح ان از جائے نیا مد درجہاں تاکند چوں کا دوال فقل اذمکاں دوح انسان گر ذجائے آمدے منزلش دو فہم ورائے آمدے چوں معاد ومبدأش ذات فلاست بازگشت او جہ دانم درکجاست دوح انسانی ست ہم چواساں دوح انسانی ست ہم چواساں گرہزاداں خانہ ہم گردد خواب ہمچناں بریاست نور آفتاب

دبر

فلسفے میں وہ رکوا کی خاص حیثیت حاصل ہو۔ تبغیم نے بھی دہرکے متعلق اپنے خیالات ظام کیے ہیں اس کے نزدیک دہراور فات باری میں کوئی فرق منہیں جس طرح فات باری میں وحدت وکثرت کاسلسلم وجود ہی۔ وہرکا ینات کے اندر جاری وساری ہی۔ سارے عالم پر حاوی ہی۔

دنیایں انتلاف شنون دہرہی کی وجہسے ہی بہرشی دہرگی تا بع ہی۔ ا دہر، اللّٰدکی طرح ذائب باری کا جامع نرین ام ہی ہے

و سراسم اعظی التدمست عادقان و عاقمان و عاقمان و عاقمان و عاقمان و عالمان الم علم الله و المراند جملم الله الله و المراند و المراند و الله الله و الله الله و الله

### شجددامثال

بیرمائن کاایک مشہود مشلہ کہ کہ جم کے اجزا جلد جلد فنا ہوتے جاتے ہیں اوران کی جگر نئے نئے اجزا اُتے جاتے ہیں بہاں تک کہ ایک بدت کے بعدانسان کے جبم بیں سابق کا ایک ذرہ بھی باتی بنہیں رہتا بلکہ باکل ایک نیا جسم بیلا ہوجانا ہو لیکن بوئکہ فوراً بُرائے اجزا کی جگر نئے اجزا اُجاتے ہیں اس بیکسی وقت بہے جبم کا فنا ہونا محسوس بنہیں ہوسکتا ۔ روقی کا قول ہو ہوں ترا ہر لیخظمرگ ورجفے ست مصطفط فرمود ونیا ساعتے ست ہرنفس نوے شود ونیا و ما بے خبر اند نو شدن اندر بقا ہمراہم جوں جو نے فو نوے درمد مشمرے مے نماید در جبد بینے مجی اس طرح کا خیال ظا ہر کرتا ہی ہے ہیں برخید د ہم کمن یک دو نظ تا شود کمشون ماذت مربسر برخید د ہم کمن یک دو نظ تا شود کمشون ماذت مربسر برخید د ہم کمن یک دو نظ تا شود کمشون ماذت مربسر برخید د ہم کمن یک دو نظ تا شود کمشون ماذت مربسر برخید د ہم کمن یک دو نظ

ا دبایتِ فارسی مین منده ون کا حِظمه

این وجود واین عدم را کاردبار

اکنی معلوم ستر دوالمنن
حیثم بکت ای عزیزنیک نوا
خالق طبقات عبیم وجال شود
رفتن خوردیش لیکن کس ندید
کردنت مبود نجر ای تورجال
کردنت مبود نجر ای تورجال
آل نوی در کهنگ ست د مولمو
جا مها پوسٹ ند تازه برزمال
مزرعهام بخته ست داید درو
مانشینی در صفب ایل یفیل
مزرعهام بخته ست دایل یفیل

بهست در تجدیدا مثال آشکار کی نظر برنطفهٔ خود بهم کمن اندک اندک بر ترقی با سے او نطفه ات بنگر جبال اندال شود رفت خورد تین کلانی شد پدید آید ورفت ست این جاایی جبال کهنگی سف د مستعد آل نوی کهنگی رفت و نوی آورد رؤ گهنگی رفت و نوی آورد رؤ آدم و حیوال نبات ای نوجوال برسه را خلعت د به ستی نوبنو این تجدد در مهمه ا فزاد بین این تجدد در مهمه ا فزاد بین

ان مسایل کے علاوہ اور کھی بہت سی کام کی ہتیں ہیں جن کو ہم بخوف طوالت نظراندازکرنے ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے تبغیم کے حالات پر کوئی دائے نہیں کی اور حتی الوسع اس ہند فلسفی کے خیالات کوئن و عن پیش کرنے کی کوشش کی ہی ۔ امیں ہو کہ ناظرین کے لیے اس مشنوی کامطالعہ ول جی سے خالی نہ ہوگا اورایک ہندوفارسی داں کے فلسفیا نہ خیالات معلوم کرنے والوں کے لیے کا فی فائدہ کخش .

**→** 

# إفتياس ازبرائع وفالع

لاله اندرام خلق کا حال اور نمیل کالج میکزین با بت فروری ۱۹۲۹ یم میکزین با بت فروری ۱۹۲۹ یم معنی معنی است فروری ۱۹۲۹ یم معنی ۱۹۲۹ بر بردفیسرسٹوری نے بھی اس کا حال دیا ہی، دہاں دکھنا چاہیے۔ اس وقت اس معنیف کی نصنیف برائع وقا نع سے ایک اقتباس درج کرنا مقصود ہی جراری بنجاب سنعنی دکھنا ہی۔

براتی و قائع کے بعض اجزا کا انگریزی ترجم شابع ہو جپکا ہی (دیکھو حواشی صغی ت ابندہ) گرکا ل کتاب کی مقتنف کے بیش نظر ندینی اس سے کتاب کا پوراحال اب بک سامنے ہیں آیا ۔ جبد سال ہوئے لاہور کے شمیری بلاوں کے ایک علی گھرالے سے اس کتاب کا کا ال نسخ بنی سے نبیاب یؤیورسٹی لائبر بری کے ایک علی گھرالے سے اس کتاب کی مفصل کیفیت بہاں درج کی جاتی ہی ۔ کے لیے خریدا اس نسخے سے کتاب کی مفصل کیفیت بہاں درج کی جاتی ہی ۔ براخ و قائ کے بعض اجزا با ڈلین، دام پورا در علی گراھ بی بی می گراھ والا سخہ راقم سطور نے درگھا ہے۔ اس کا منبر ف واخ کا اہم، ورق ای سطورہ ارائی و قائع کی جاتی ہی ہو کی مفوظ مہیں ہی اس نسخے میں برائع و قائع کی ہو گرائی میں برائع و قائع کی بیائین میں اور اور علی کر خود مصنف نے تا ہو گراؤ در مصنف کا کا م برائع و قائع رکھا تھا ۔ المید اور شفیح صاحب تدولا نسخ مال کا یہ میکنین باحازت خاص کی کھیت کھا اذر پر نبیل می شفیح صاحب تدولا انظار کا دہ نام میائی کا جو میکنین باحازت خاص کی کھیت کھا اذر پر نبیل می شفیح صاحب تدولا انتفال کیا دہ نام میائی کا جو میکنین باحازت خاص کی کھیت کھا اذر پر نبیل می شفیح صاحب تدولا انظار کیا کہ میکنین باحازت خاص کی کھیت کھا اذر پر نبیل می شفیح صاحب تدولا

كى مرف ين فعليك بي بينى

را) وافعرالیت نادرالخ رینجاب بزیر کی کنفے کے ۱۹ و ۱۹ ب کا مواد) سٹوری کے بال اس فصل برزر کروں کو منحص محمداگیا ہی۔

رمى نسخەسوائخ احوال ( يەنسخە ئىنجاب يونسىدىنى ۲۲۹ ب، ۲۳ سا ۱۲۷) رسى اسوال سىنردە روزە سىفرگۈھومكىتىسىر ( يەنسخە ئىنجاب يونىيورسىلى ١٨٠ (

ا ۱۹۲ ب

على كرهم ك نشخ ك أخريس لكما بى:-

انددام صودت تحرير پزيفت !

بعینهانقل کردی ہیں اور بعض جگہ یہ لکھ دیا ہے کہ مصنف کے نسخے سے نقل کی ہو۔ اسی طرح علی گڑھ والے نسخے میں "بنط نقیرا نندوام" غالب مُصنّف کی این تخریر نہیں بلکسی کا تب کی ہی۔

بنجاب یونیوسٹی کے نسخے کا حال میں تفظیم الاغ × انج ہی۔ نی صفحہ ماسطور ہیں کتب کی بہلی فصل رحب مصلا الدہ ہے رمعتنف سکا اللہ میں فوت ہوا ورضا تے کی تاریخ الا جادی الثانی سالالدہ ہے رمعتنف سکا اللہ میں فوت ہُوا) کتاب ہیں جابجا واقعات کی تاریخیں دی گئی ہیں۔ایک جگہ رص ۱۱۱ بر) ساعت تحریر ہم ا درج الثانی سلالہ ہم اور دوسری حگہ (ص ۲۳ لا) پر اللہ میں ماوسی ریر محالے ہے دی ہوجس سے معلوم ہوتا ہو کہ کتاب کی ختصنصنی ختلف موں ہیں لکھی گئیں لینی حب واقعات مندر حبر کتاب وقوع پزیر ہودہ سے نفے باعتقریب ہو جکے تھے۔

فرست محتویات برآ نع وقائع اید که ما ایام بهاری ایک دن گوشته تنهای می بیش بیشا نقاکه مجد کونیال آیاکه اسا تذه سلف خفول نیام این ایک دن کوشته تنهای می بیشا نقاکه مجد کونیال آیاکه اسا تذه سلف خفول نیادال وقلم بند کی بنیا در هی افغول نے دوسرے لوگول کے سوائخ تو تکھے گرا بنے احوال کو قلم بند نکیا "اگر فقیر بیمن حالات خود را تقلم آرم خالی از لطفی نخوا پر بود بلک بتر فیر خاطر عاطرار باب وجد وحال کر سمز خوشان نشا کمال اند نوا پر افزود" اس لیے یہ جند اوراق مکھ کران کا نام برابع وقابع رکھا۔

ادراق مکھ کران کا نام برابع وقابع رکھا۔

مفعاین کی تفصیل حسب ذیل ہج<sub>ز</sub>۔ ورق ۲از؛ خوش لوائمی عندلسیت فلم از رنگیں بیانی بر*گ گل د*ر منتقار،

درخمنيشان نكارش تعفنى سوائخ برسبيل يادكار رمميشاه كے زماينے مين اورنوامباعمًا والدولرجين بها ورنصرت جنَّاس كے ممركاب رحبب مشال م كريد يبلي عشرے بي معتف كا سيروشكادكوجانا) اسى وِيل مِن تعريفيت سرشف رورت ١ و) اور المم بحرمعاني جو المواج واكسسته عناني داده تبقرب تسويد كيفيب سيرعالم أبى كه راتم حروف را اتفاق افتاده رندق ۴ ل) کے عنوان مبی میں۔ در ق «ب» توجه جا**بو**ں رقم نعامیّه شکیا رہتجریر مشرح حبثن طوی نور شیم که مگار (لاله فتح سنگوكی شادی كا حال جوبهبت دهوم وهامست مشكللهم یں رحیائی گئی اس تقریب کے من میں مصنعت نے والی حضور لیا اور سوائح وربائهی بان کیے بی ادر اللا ب اور ما ب ۲۱ () بیلےعنوان میں مربوں کے خلاف مہم کا ذکر مبی ہو۔ ورق ۱۳ (-موائح فوج نصرت موج نواب صاحب وزیرالمالک مرادالمهم سيرسالار واحوال كوشماني بوانعي بمعكونت تعيين مقبور مإ دني سعي بها دران تشكر ظفراثر [اس كيمتعلق ويجيوانشا سا نند رام

ورق ۳۵ ب. متوجدگر دیدن فاب صاحب دزیرالمالک بهادر مدارالههام براه کمن پور بادادهٔ تحصیل سعادت طازمت حضرت خلیفهٔ دین و دولت عضور بُرِ نوار .

طبع ولي مالوال يعمس ١٠٠٠

درق به ب .... حكاميت شور بعط الى ... (سلام المهم وسهار جلوس كا ايك سانع عشق ومحبت جوشاه جال أبا دمين واقع بُوا) درق مهم ب .... بعض اخبار دربار دبلي- ورن ٨٨ ( حيند و تقر و تعنمن فصد يصفرت ظل الهي .

ورق ۹۹ گرد خصت شدن نواب ساحب وزیرالمالک اعتا دالدولهین هبا درنصرت جنگ دنواب امیرالامرا بها درنصورجنگ درسنه مغدیم ازمبوس والابرائنیم کشی کمعی کری ارتست ازمر برشد .....

درن ۱۵ ب .... تحریسوائ تشریف فراگر دیدن حضرت گیها ب نداویدولت سرسے نواب صاحب جمدة الملک بها در وامیرالا مرا بها در شعور جنگ راس کی شمنی سرخی ہی تعریفین جمیر دربیان خاص که براسے جوس اقدس آرایک جرمر فتر (۱۳ م ۲)

ورق ده دبية ترفيم إحوال سيروا دالعشق بندراب.

درق ۹۳ ب.... احوال تولد حكر گوشدام مصما صب سنگه ( ويرفس الليم ير الله م حلوس ) زيرمُ عشف كاية تا جن

ورق ۴۰ لو: تعربین بزم ہولی۔

ورق م ، ب - تحریر ا براسیرے کدافم حدود نخنف را انفان افا د رسان لائڈ سال بربی ، رمصنف براج الدین عی خان آد آو، لار سیوک ام بمیزالمحاقی ، محاجبان و آبواند اور اینے لڑکوں کے ہما ہ ورگاہ خاصہ قطب لیخ والدین کی نبارت کوجانا ہو۔ باغ مخلص کا بھی ذکر کرتا ہی اس عنوان کے خمن بی را ، ب پر) ایک ادعنوان ہر بینی : احمال بیاری کہ دافم حدوث درا بام گزشتہ کشیدہ دوخمن ایں اجرا بینی : احمال بیاری کہ دافم حدوث درا بام گزشتہ کشیدہ دوخمن ایں اجرا بینی ناحمال بیاری کہ دافم حدوث درا بام گزشتہ کشیدہ دوخمن ایں اجرا

ورق ۸۰ ( اندیشیکا ه خلافت دستوری یافتن نواب صاحب وزیرالمالک ماست استار کرد. استار می باجی واو در

سنه نوزدیم عبوس والانونس بدبیر وجو برشمشیرای برگزیدهٔ دولت سنزارسیدان آن فته سدوچی دریاق راقم سطور برکاب عالی بود کارش معن حال خود برتیاری هم برایع رقم انشا مود.

عمنی سخوال الدین الدین

تعربیت نواب صاحب وزیرالمالک بها در ( ۹۹ ) ... نخر پرسوانخ مشکر نواب صاحب بها در .... (۹۶ )

۱۰۱۰ [- عنیافت کردن میزلامحمد قلی صاحب برانم اسطور (سان الدین) ۱۰۱۰ - مدبیر ترتیب انجمن زگیس ترانیمن در شرف الدین علی بینیا م،
سراج الدین علی خان آرزو ، محمد جان درتیانه وغیره کے ساتھ می خلبی)
۱۱۰ ب شوخیها کے طبیعت برسر منه کام ارائی ... دایک ناج کی محلس کاحال)
۱۱۰ ب واقعه البیت نادر و سانح البیت غرب که درسال ۱۱ ای بجری اند
براا ب و قعه دیم استان و توع رسیده و تبدیل با دگار دریل

بوهمو سیه کشیر فضا در بهندستان بو نوع رسیده و کربین با دکار در مین اوران سریشان رقم زردهٔ تکم برا میع سگار گرد بده، اس فصل کی ضمنی سرخیان : ن دول صاحب ديهم وافسم علكت ايران بندوستان .... را ااب) ورودموكب فنابى ورافاح لاجور ... (١٢٠٠) نقل نامئرعبدالباتی خان وزیروالی ایران را۱۱ ل بهماحوال ينحاب (۱۲۴ ب)

حسب النماس عمده ما دی با دشاہی ا ندم کز نعلافت بحرکت کدک الوبيظفرطرازمحي يثنابي ربهما ل

بابرر گرز دوخوردا فواج با دشاهی و فشون شاهی در قصبته کرنال و برگردیدن ورق کاربرنگی ویگر (۱۲۵)

دفعه دوم تشريف برون محدثناه بادشاه غازى بداردوسه شاه جمجاه وبانفاق واخل جهاسا بادكرويدن واقسام امورغ بببروك كادأ بدن بارادات الشرراس ()

احوال مبرشرف الدين على نيايم ر١٣١١ ل رجوع قلم بالبعي انشا باسل ماجرار ۱۳۲۷ ب)

سمحرشت داقم سطور (۱۳۷) و)

دفعسوم تشريف بردن محدشاه بادشاه غازى تبنفريب صيانت در [ بتقام بوّون ؟] شاه عالی جناب وشاد ونودم مراجعت فمرو<sup>دن</sup> بدولت خانه وكوج ازشاه جهال أبادسمت بنجاب رمها ل

اه اس عنوان کے نیچے ایک جگرمعنف نے کھا ہے" اساعت تحریرکہ جاردہم میج الّان كيد بزار ويك صدونياه ودويجري است رورق ۱۱۱س) ، الميت كي تاريخ بند HISTORY OF) India By its Own Historians) جدص ۲۰ تا ۸۹ پراس بیان کا ترجد دیا پوزکن<sup>ن</sup> لبص عبادات وفعول) نيروكيموس ٨٩ س١١ عله اصل: بمأمدن

سعی کلک بدایع بگار بتحریر وقایع دربار رومهاب انقل عهدنا مهاسست که حسب الاستدعا سے امنا سے سنا ہی کاربر دازان سلطنت محمد شاہی بتحریر ش پر داختر وجی اکرائی کاربر دازان سلطنت محمد شاہی بتحریر ش پر داختر وجی اکرائی ساختند رومه الله بنقل رقم شاہ دی جا ہ (۱۵۱ ل) بنقل رقم شاہ نوی جا ہ (۱۵۱ ل) مین نقل رقم شاہ نوی جا ہ (۱۵۱ ل) مخرشتن الورنی نقر طارز شاہی انگاب الک برسبیل استعبال واتظام انتین مهام ظروین دھ کس بربیشاہ دی اقبال ۱۹۱ ابنقل رقم اشرف شاہی رامه اب انقل فرمان نقل شان محمد شاہی رامه اب انقل فرمان نقل شان محمد شاہی رامین آن مصدر حرکت لغور و آخر رسیدش بمالانومت مهابول و شد ترکر دیان نامہ جرمش بزلال عفورہ ۱۵ ل)

مزیم تانی رسیدن نواب اعز الدوله بها در بر برجنگ درادوی مزیم تانی رسیدن نواب اعز الدوله بها در بر برجنگ درادوی ظفر قرین و بعد مین سعادت ملازمی شمول مراهم گردبین انجاب فران روای ایران زمین (۱۹۵۱) تعمیر ایران زمین (۱۹۵۱) حرکت او تیر جهان بیمای شاهی از الکهٔ زمین ادی خدا با دخان جانب قندها رما باده خرابان و دستوری ما فتن نواب اعز الدوله مها در بجانب مثنان (۱۵۷ ب)

ما مورگر دبدن محدصالح بیک بایش بان صدیاشی وکریمبید افت ریان صدباشی ازجناب شاهی تنظریب پداکردن کم شدگان نشکرظفراتر دورشمن این ازقت بفعل رسیدن مقدمات دیگرده ۱۷

الها الميث كى تادىخ مين اس ففل كى جن يسطور كے بعد ترج ختم جوج آما ہو كے اصل: نبات

نقل رقم ہمایوں رہ ۱۵ ب

ادسال گردیدن دری بربیل نقد صحوب بان صدباشیال بجنه شامی (و) از حنور ما مورگر دیدن میرخم الدین مها در حبهت رسانین خزانه تا بدلا بود (۱۹۲۷ ب)

نقل پرلینع قضانبلیغ می شاہی که درمقدمتر بان صدر باشیان بنام سیف الدولد بہادر دلیرجنگ صدور یا فتر ۱۹۳۱ ()

نقل عرض واشت نوابسیف الدوله بها در دلبرجنگ، آمن طور نظرخلیفه اللی بجناب افدس اللی محدث سی رسه ۱۹۳ ب

بتحریک یا داور بهاسی ال دونق افزای جبنسان شفقت برداری فرسادن شاه جم جاه و الی میوه براسه محدشاه با دشاه غاندی (۱۲۱۳) نشا دن شاه جم جاه و الی میوه براسه محدشاه با دشاه غاندی (۱۲۱۳) نقل منشور کرامت گنجور محدشا بهی بنام سیف الدوله بها در دلیر جنگ منتصنمی عطای الوش (۱۳۱۹) نتمتا حال پان صدبا شیان رایش در بها در معا و در سید حبید سید بخدمت نواب صاحب سیف الدوله بها در معا و در شاکردن محفور (۱۳۱ل) بقدرت کا ملی آفر فیندهٔ دا حت و در شخ تسلط افواج سشابهی بود خادا و اور گنج و ۱۲۲س)

[بیان سے سپداوراق غایب ہیں اس کننے کی آخری سطر علی گڑھ مے مننے میں ورق مہ اکی سطر انحر ہے۔ وہاں یہ بیان ورق ۴م الر برختم ہوتا ہی اس مننے میں اس بیان کے بعد عنوال ذیل ہی۔

" نسخة سوائخ احوال " رص ٢٩ ب تا ٩٠ ل يه باين جارے لشخه يس الگے

آئے گا۔ دیکھیو ۲۲۹ بتا ۲۲۳

۱۴۰ أر [سير حير مي أس عنوان مسع معنف في جونفسل لكمى الراسك المراكبي المراسك المراكبي المراسك المراكبي المراكبي

۱۸۰ أو احوال سيرده دوزسفر كمتنيسر راس فعل كما خرير، بع انقل النسخة انندرام مخلص)

۲۲۹ ب رسیخرسوا تخ احوال آئین تاریخ بنجاب کے وافعات ازجادی آنی مراحظ بنجاب کے وافعات ازجادی آنی فی ۲۲۹ ب

ما اس کا افریزی ترجمه ولیم ارون نے ۱۹۱۱ And Rev بابت ما مره بن گرمه کا حال اکرون نے اپنی میں دیا ہی روکی برسٹوری ص ۱۹۱۳) ساله محاصره بن گرمه کا حال اکرون نے اپنی کاب کاب اسلام اسلام اسلام اسلام دیا ہی کاب دیا ہی جنوش مال حید کے میانات برمبنی ہے۔

خاتے میں مصنعف نے کھما ہو کہ گرمیوں کی دات ایک بیر گزدی تھی اور گری ہماا درا فراط بادسموم سے دم خفا ہمتا تھا کہ ابراکیا اور زور کی بارش ہوئی، مُنٹری جوا حليف كل - اس وقلت ميركاب تمام بوك يسديد است كدد ماغ تصنيف و تاليف بدارم لكين ازآل جاكه دري بيندماه از بوقلمونيها يحجرخ طرفه انفتسلابها بردوس كاررسيده براع عبرت وأكابئ بعض غافلان بست فطرت كدور اندك تغيرا حال ازجام روزاي ورتى جندكه مخنوسيت بشرح أل بقلم أوردم

# ضبطي اموال أمرارمتوفي

فبل كا قتباس جوبراتيع وقايع سع لياكي بوده موضوع بالايردوشي خالتا ہے معلوم ہوتا ہو کہ عبر مغول میں ا مراکی موست کے بعدان کے اموال بحق باوشاه منبط ہوتے نقھے اس کا تبل ذکر تاریخیں میں جا بجا ملتا ہی۔ جند

عبداكبرى مي مخدوم الملك سنطفي مي فوت بوسة نو قاضى على بجبت تعقيقِ اموال " نامزد إوكر فغ بورس لا مور بهنج بهت سے خزاين و دفاين بكله ان ين تبيد صندوق خشت طلا " بهي عقم جو الورخانة مخدوم الملك ، سع بأربوب ميروس كا نيشي مع كناب خاف كي واخل خزاد عامره» مِوتِي مِنْ عَنْ التواليخ) بدادِني ، طبع كلكته مصلها ع م ١٠١١، درما واكبري طبع لامور مهماع ص ۱۱۸) ان کتابول میں سے شرح ہوایہ ردفتر تانی) راقم سطور ن ديمي بي اس كتاب ك أخري للهما بي ابت اموال مخدوم الملك بتايخ ا جماری الاولی سنطفیم واقع شد رکذا) اس کے نیچے ایک دوسرا نوط ہو جوبعدين سكهاكيا واس كى عبارت يرمى: بتاريخ مم ماه شهر يوداللى سالم مراد

وجوہ تحویل شیخ فیصی تحویل مقصود شد۔ اس سے ظاہر ہوتا ہی کہ مخدفی الملک
کی صنبط شدہ کی بی رکل یا بعض شیخ فیصی کی تحویل بیں رہیں اور شیخ کے
فرت ہونے کے بعدکسی اور شاہی تحویل دار کے حوالے ہوئیں شیخ فیصی واصفر سے
رسن کا مرجوب کی بیں فوت ہوا ، حود شیخ فیصی کے اموال بھی صنبط ہوئے ہ تا الاطرام
ج م ص ۹۸ میں ہوت ہوا ، حمد وکہ شیخ جہار ہزار وسد صدکتا ہ صحیح فقیں اسرکاد
بادشاہی صنبط شدہ۔

للابرایون (۲: ۲،۲) نے سنامیر کے واقعات میں لکھا ہے کہ حکیم ہام اور کمالا سے صدر علی النزنبیب ۲ اور ، ربیع الاقل کو فوت ہوئے" ومالہا کے ایی هردو درساعت در مجرما قفل گردید و بیار دیکفن محتاج بودند " ...... پر واقعات عبدالبری کے تھے عب جہانگبری کی اسی قسم کی صبطیوں کا ذکر بهارستان غيبي زرجمة المحريزي طبع التلاليم) بي بعي بعض لبعن عجمالاً ي عبد شاه جهاني مي صبطي اموال أصعف خال ابوالحسن اعتماوالدولم بإدر كلان بورجال بيكم كا واقعمين آيا - بادش ونامرج ٢، حصر دوم ص ١٥٩ ير اس كى تفسيل يور دى ہوكة أصف خاب كى علالت ميں شا ہ جاب عيادت کے لیے گیانواس نے وض کیا کہ" سب نقود واجناس جواس در گاہ کی عبورت سے حاصل ہوئے بسرکارِ والا کا مال ہیں اس لیے کہ جمع اموال سے وہن صرف یبی ہوتی ہوکہ اولاد اور تعلقین کورفاہتیت اورجمعیت عاصل سے اوروہ ک بوخمن فے ترجم این (۱:۱۹) بی ای کو دہرایا ہی ۔ درباد اکبری (ص ۲۹۸) کے بيان كاماً خذيهى غالبًا يمي مى خكة كله " (عبدالقا در بدالي في ) مُرود آريس تعدا وكتب عيار بزار چهرسودی برجوغلط معلوم بوتی بیر- این نیزد کیو پکس کا سفرنامرانگریزی مرتبه ناستردل 191م) ص ۱۰۴ او اكبرنول اعظم دا زونسنط سمنع) ص ۹۳ س

صودت مرحم بإداثهى سے كما ينبغى حاصل ہى؛ اُصعت خال كے مرہے ہعد حوبی لاہور کے علاوہ ہو بس لاکھر کے خرج سے تیا رہوئی نفی اوراب دارا شکوہ کو عنایت جوئی دوکروایجیاس لاکھ کی البیت کا نقدوجنس باتی رم رجوام استیس لاکھ مُ يِكِي النَّمْرِ فِيالِ بِيالِيسِ لا كُورِي ، رُبِيرِ إِيَكَ كُرُورُ يَجِينِي لا كُورُ طلا الات ونقره الات تنمیں لاکھ وابیے کے، دیجراجنا متعکبیں لاکھ کے) گوا غنا دالدولہ کی وصبیت بیکھی کہ اس كانقدوُ حنب تمام داخلِ خزائم بادشاهی بو، بادشاه بيخ بي الكدروبيرزنقدو حنس)متوفی کے تین کمبیوں اور پانچ ہیٹیوں کو عنامیت کیا اور تعلقین کو حسب لياقت منصب ديا ورمثا مرح مقرر كيد بانى سب كيو صنبط فرمايا عهد محد شامى مي نكريا خال كاموال ضبط موئے اس وانع كم تعلق حتبى تفصيل انندرام محلق نے بالتج وقابع میں دی ہر راقم سطور نے اوکسی مصنف کے ہاں نہیں دکھی تفصیل اس واقعے کی یہ کو کرریا خان صوب والا ہورشھال معین فرت ہوا توشاہی کا ندے دی سے صنبطی جایادکے بیے لاہور بھیجے گئے،وہ نمام سامان نقد وسنس فیل واسپ وشتروع نیرہ وغيره كے كرد ملى نهنچے، زرنقد، طلا الات، نقره الات اورجوا سرات دامل خزائه يا دشاہى ہوئے. اسب ونسترواستركونيلام كميك تفواري سي نيمت جووصول بوئي وه كفي واخال خزائم سركاربا وشابى موئى لبض جواهرات كمتعلق مصنف يخلكها بوكدان كى السل قبيت ٠٥٣١٥ و يرتقى مقوّمان سركاسفان كي فيمت ٢٦٣ ، ويركائي اوربيجا سرات بارتهاه <u>نے دکھ نے گ</u>وماان کی فیمیٹ واحب الاوائقی اور یہ قب مال کا معاوضے مالکوں کو پیظا ہے۔ حنس)متو فی کے تین 'ہیڑوں اور پانچ ہیٹیوں کو عنامیت کیا اور علقین کو حسب لياقت منصب بيا ورمثا برح مقركيد باتى سب كجو صنبط فرمايا عهد محد شابى مي نكرياخال كاموال ضبط موسئ اس وانع كمنعلق حتبى تفصيل انندرام ملق ف بالجنع وقابع میں دی ہر واقع سطور نے اور سے مصنف کے ہاں نہیں دیمی تفصیل اس واقعے کی یہ برکد زکر ما خال صوب وارلام ورسمال عمیں فوت ہوا توشاہی کا ندے دہی سے صبطی جا بداد کے بیے لا ہور کھیجے گئے، وہ نمام سامان نقد ونس فیل فاسب وشتر وغیرہ ڮؿ<u>ڹؽڵۺٙڶڷڞڹڒڶڗٙڿؠٚؽ۬؇</u> ڝٙڮؾۼڒٙؾؙٵٵؙڵڮؽؽ

149)

پون آبادی و معموری الکهٔ پنجاب و آدام واسودگی سکنه آن گلزین درآیام نظامت نواب سیف الدوله دکر پاخان بها در دلیرجنگ مفور مرحوم بیایت کمال رسیده سنت دروال بودانه نیزگی سمازی فضا و قدر درسال یک بخرار [ دیک عدر آ د بنجاه و شم آ و سنه ببسیت و بنتم آ جلوسی المیه نه دین و دولت محد شاه بادست ا غازی خالداند کلکهٔ وسلطانهٔ [د] داز دیم جما دی اث نی سه شنبه یک بهروسه گهری دوز بلند شده آفتاب عمرسیف الدوله بها در مبرور درمغرب فنا فروفت، لعنی بلبل رؤی برفتوسش از ففنی حسم عنصری به برواز آنه دره بشناخ سد ته آنتهی

المشجره الحاب كے خاندان كا يوں ہور۔

مير مها رالدين
عالم مشيخ
عاب تواجرزكريا
عاب تواجرزكريا
عاب تواجرزكريا
عاب تواجرزكريا
عاب الدولہ على الدولہ على الدولہ على الدولہ على الدولہ الدولہ الدولہ على الدولہ ال

رم - ١١٩٤) ريكيين أزالا مرامواضع متنظر قال ين بني البريد والبطيف من المرام ال

م اليفا الرجولائي مايديم

سك ازرو يسنخ كليه على كراع كالمتش ورحواشي كم است

ميك اصل: المنتهاى

اشیا است، قیامتی سرتا سرینجاب تنجهیس درشهر لا بورگذشت که تا سرشب در اسیج خان بیراند سوائے دوشن گشت، سرگاه جنازهٔ آن منعنو دا زح بلی برآ درسوا بے نوع معل کدبه گی گریبا بنها تا وامان حاک نده خاک برفرق ریزال و تباش (۲۳۰) بودند خراوان بنرادم دم بر ۲۳۰ ل شهرلباس سیاه پوشیده و درکمال شوروشنب اله واحسرتا [۵] برلیب بمراه جنازه داه می بیرو دند واله برجانب بالی و مالی و ما می بیرو دند واله برجانب بالی و می بیرو دند واله برجانب می بارش کل برجنازه بال افراط کردید که وست آخر کلی بهشت دری بهم لمی دسید اگریچ ما نندگل شیرازهٔ او دات عمرش زدد از بهم کسیخت لین تا در قدیر جیات بود بنا برجود و سخا و خلق خوشی که داشت دنگ سخت لین تا در قدیر جیات بود بنا برجود و سخا و خلق خوشی که داشت دنگ سخت لین تا در قدیر جیات بود بنا برجود و سخا و خلق خوشی که داشت دنگ سنی دل جهاند ریخت در در واقع می

چون شیخ زندگانی دوش ولان معاست آ ده در اعد احیا اعلام ست و در جنانده دا به کان ده معالی معالی معالی معالی در معارت ایشال کرم اگزاشته معاریم سب الدوله عبدالعمد خان سواد شهر واقع برده بیبلوی مزار فایزالا نوارسیمن الدوله عبدالعمد خان سیر دند و جمع کشیر جهبت خارمت بها در مرحوم والد بزرگوارش بسان گخ بخاک سیر دند و جمع کشیر جهبت خارمت مرقد مطهر سواسی آل مرد محکه بمقتصنا سے حق نما د وفاد خت فقر وفنا بیشیده مجا درگد دید بودند مقرد نمودند

راتم حرون دوتاریخ متضمن این سانج غم افزاکه میکی موزون ست سبه ودو م درنشر با فته جنانچ مرتوم می شود ست

معضرت خان بها دراق الب ال كه ادداد عدالت ميداد ال كه اوداد عدالت ميداد ال كه اوساخته النبي من الكرائين سخاوت اليجاد

سله اصل: نیایش، ش: تبالش نفیخ تیاسی است می یعنی نوبت اُخرِ

ت تع: دیجے <u>ـ</u>

فأكبال كروزعالم وحلت بجهال شوروقي مست انتاد شرببندا ذول خلق بجاب الهوشبون ودادو جيراد دونق الكة لا جور احسوس رفت جون با دخزان ويربباد زورقم خان بهادر فرياد" سال رو۲۴ ب) ایل تم جانکا قلم ا من المربعة العربية ا اين حنيي بود مقدر أكنول تاريخ دوم كروزشريا فته شده اين ست: مادة تاريخ بالني زكريا خال كوچ كرد عزيميت اعزالدوله ببإدر وحيا كالتنفأن ببإدرجانب بنجاب زحضور يرنؤرومتوقف شرن حيائك مشرخان مبادر در دوآبه ورسيان اعزال ولهبيا دربيلابور

گسن ا تبال که باطلاع مرض آن مفور در مین موسم برشکال بنرویم جادی فی سنه صدر ا زحف و فیض گفتر در ستوری حاصل کرده جریده و لمیغرا حرام دریات سنه صدر ا زحف و فیض گنود دستوری حاصل کرده جریده و میغرا حرام دریات سعا دت ملازمت پدرعالی فدرلسته بودند در اثنای ما در در و گرایش می در در و کاری نود متوقف گردید د و اعز الدول به در دیدک می در دید د و اعز الدول به در در در کشیدن اقسام شلاید سفر بلده کا مودر سیدند

### أحال خشي

تهنگام عبورازآب بیاه برگشتی که اعز الدوله بهادر سوار بودندطر فه این الدوله بهادر سوار بودندطر فه سورس و از آن جا که بنا برا صطراب خاطر [ ۱۳۲۱] سردشته احتیاط بختی از دست رفته بود در کمال ثنتاب زدگی و سراسیگی بے اسباب و لوازم الدیت سیام یانه و آرگانه آفطیح [ راه آمے شد مرگاه شخم رحب سنه مرقوم براه غیرمتعارف بردریا بیاه که در نها بیت طغیان بودرسید نکشتری ناکا ده با براه غیرمتعارف بردیا به برست افتاد، با وجود مالغیت نحیر خوایان بعمن مصاحب برای سوارشدند و بمقتصنا بیان که [ ع]

سرحيه بادا بإو ماكشتى دراب انداختيم

اما دهٔ عبوراند دریا منودند، هرگا کشتی در وسط دریا رسیداند نا تخربه کاری ملّاحان واکشوب با دو بالان که آب را بتلاطم دانشت اجزالیش متزلزل کردیه اعزالدوله بها درکه پیش ازی رخت انه بدن برکنده ولنگی در کمر پیچیده نشسته حقّه می کشیدندا حوالی شق را دیگرگون یا فته خود را برآب ندوند و چول انطفلی مشق شنارمانیده اند شروع بیست و بازدن در آب کروندا ذاک جاکه ا و تعالی شانه در مهرحال عین ویا و برال اقبال ست در آن حالت بیرسه
فرانی جبه و وکدو بایشان داده گفت که این با لا زیرسینه گذاشته شنا نماینه
می تعالی بسلامت بساحل خوابدرسانید، ایشان مهردوکدوا زوسش گرفته
موجب اشارت می بشالش عبل آور دند و در اندکسهی فیفشل مبیران اوتعالی
فانه بخیریت بساحل رسیدند، بیایم برسراحوال ۲۳۱۱ب آشتی نمجو آن که (۱۳۱۳)
ایشان خود دا برآب زدندشتی و در آب فرونشست و قریب جیل و بنجاه کس اذ
مقربان و نز دیجان که در آن جاگزی بودند غریق بحرفناکشتنداری مه
درین و رطهست فروشد مبراد که پیدا نشد شخته بر کنار
سخن مختصرایشان یک دومقام در برگنهٔ شالا نموده بعدازان که فوج و کافها با
درین در ایشان یک دومقام در برگنهٔ شالا نموده بعدازان که فوج و کافها با
درین در از آن جاکوچیدند، و بعد رسیدن بنواح لا مود ازگر دِ دا ه بزیادت مرقد
مقرمطهر پروعالی قدر و حبد بزرگواد برداخته نهم رحب المرحب سنه صدر
داخل شهرگر دیدند، لمصنفه ه

می دست فخر قوم محبون را وادثِ شهر سبر با مونست بعد فراغ از رسمیات تعزیب باشطام بهام آل صنع برداختند و موحب رسم دود مانِ خود دام جود و سخاگسترده طرح صیدِ دلها اندا نختند، حالا خام مرایع برایع بگادای ماجرا را سمی جامع گزار دواحوالِ حصنور برین و رمی بگادد.

سخامه بانع تكاردر تحرريا جاب دربارجها مار

بچوں اذرؤے نومشتہ جات ارباب تحریر لا ہور نشبر رصلت سیف الدولہ بہا درمغفور ربثاہ جہان آبا درسیر بواب صاحب وزیر الممالک اعتما والدولم له اصل بکشیرند کے اصل الم موند تع الم موند شعرکا مطلب مجھی نہیں آیا تلہ اصل بوحم بها در دام اقبالهٔ درتعزمیت نشستند و تا سه روزهمی ادگانی سلطنت و برگذید با سیخلافت بخفریب فاتح اردشد می داشتند، بمن بعد به و و به مالا عرف الملک امیرخال بها در فاب صاحب دا از ماتم بر داشته بحضور بردند واز در ۱۳ به با در فاب صاحب دا از ماتم بر داشته بحضور بردند واز در ۱۳۳۹ کی جناب اقدی له ۱۳۷۱ و کلمامی منتمن به فضل دل بوی چیره بچید به برست مبارک مرحمت فند و نیز دو در سعت خلعت تعزیه با دو منشود لامع انود مشعر تعفیلات با دشا با در و با بر در دا دان شدکه با عز الدوله بها در و بر برجنگ برسانند، بسیت و مشخم جا دی اث بی سنه ندکو دا ند بیشیگاه خلافت و جهال فی می الدین علی خال به و در دیوان بی تا ست براسه صنبط اموال سیعف الدوله بها در مرحوم بر دا بود در میودی یا خت .

اگریچ فارویت وبندگی سیف الدوله مبر وقتضی این معنی بود کهلابها ولمتان اناشقال آن مففور باعز الدوله بهادد وحیات الشدهان بهادر مرت می گرد دیدکن از آن جاکه ع

#### دموذمصلحت مكس نعسروال دانثد

ا بخاطرا قدس گزشت که صور برجات را به بند با سے دگر مرحمت باید فرمود،

ال بورب معاصب وزیرالمالک بهادر نظر باین معنی که چرس از مت مقدصوبهٔ

الا بورب بیف الدوله علیه همد خان بهادر مرحوم وسیعت الدوله ذکر باخان بها در مغفو در نعلق داشته ازین مرّ با نند بلخ و بخانا وطن مغلیه گردیده و این با عادات و با فات و مقابر درآن جا دادن دود و مورب مقرد شدن برگرید و در و را ن با دادن دود و مورب مقرد شدن برگرید و در این اس باست لهذا درین باب استادگی تمام کرده بهت برگرید و در و را برجنگ بها در بعر ن انظر و نشر و نشر و نشر و نشر و نشر و نشر و نام در و نشر و نشر و نام در و نام در و نشر و نام در و نشر و نام در و نا

هرکز دربدرخ و دم می باید زو از صد ببرون قدم می باید زد دنیا همه مراکتِ جمل اِنگ ست می باید دِید و دم نمی باید زد

بیایم برسرحرف مطلب، برگر نواب صاحب دزیرالمالک بها در دری ا مر مبالغدوالبسرحد نها بیت رسانیدند تجویز دیگران موقوف مانده مرضی اقدس برین منی آه که بهرد وصوبهٔ مسطور به نواب صاحب وزیرالمالک بها در مرحمت فرماینده ناجوارنظر برا نیکه تادگ در نشیر تصرف فیلیما زاک سرزمین براگن ه نشود و فرماینده ناجوارنظر برا نیکه تادگ در نشیر تصرف فیلیما زاک سرزمین براگن ه نشود و بایی جانب که مفرد شد حقیقهٔ براست اع الادله بها در و بر برجنگ بها درست فهول منو در دو ز سرست نبه مشعبان المنظم سنه نه کور دو در سرست نبه فیلا بر بت خلعت نده عدم در جیره برجید ، برست نه حس با طرف واستی و فیل بطلاب بت نظر در سالهٔ خشی و فیل بطلاب بت نظر در سالهٔ خشی هم مرحمت شد در سالهٔ خشی هم مرحمت شده در سالهٔ خشی هم مرحمت شده در سالهٔ خشی هم مرحمت شد در سالهٔ خشی هم مرحمت شده در سالهٔ خشی هم مرحمت شده در سالهٔ خشی مرحمت شده در سالهٔ خشی هم مرحمت شده در سالهٔ خشی هم مرحمت شده در سالهٔ خشی مرحمت شده در سالهٔ خشی هم مرحمت شده در سالهٔ خشی مرحمت شده در سالهٔ خشی مرحمت شده مرحمت شده در سالهٔ خشی مرحمت شده در سالهٔ خشی مرحمت شده در سالهٔ مرحمت شده مرحمت شده در سالهٔ مرحمت

ا تن السرلسنگود، براس الشور منتود بسر دسیاج، و سنگور رائ بر ما تراآل مارا به مه مه می مراآل مارا به به مه می ا عده اسل: اندیسرو که اصل اکه بها کولی تنسیح از روسے نع که جذده مهدی بزرگ و باند هی تع : اوّاب صاحب تا بیاد را بجائت ، بیار، که اصل ته بنیا بشریح از روسه نع شدن ، تبین ها تع وطل پر رابا لی ای فیختی سوم کے فرایس کرمنعتی ، فیبوار ، در کرک به دی ارقی آخذ، کی میکن الاس

بها دراً داب بجا اً ورند، وبمال رفد با وصعب شدّت بارش بيش عيم [سوم و ا را جانب لا بود برآ ورده مقرر کر دند که عنقریب با سمت متوجه شوند تا یک چند دلأل تنلع بوده وازنظم ونستي أن جاخا طرجمع لمنوده بازمرا مجعت تجصنور نمايند سة اديخ متصمن المعنى واقم حروف ما فته مرقوم قلم بدايع رقم مي شود لمعتنف [(١)] اعتمادالدوله نواب وزير كال محيط ففنل ودرباستهرم از جناب اقدى كيتى خديو ساية حق مظهر فسين اتم يافت ازراة تفضل درتيول صوئبر لأمور ومتال نيزهم زين جبت تشريعين صي شاعطا اذ بي آل صاحب بيف دقلم "خلعت پنجاب كردامتنب دقم فامدام سال مبادك فالي آل [٢٥] وزيرالمالك مدارالمهام كها قبال اوباد ايم فزول تحكم شهنشاه كيتى خديو كريب بندهٔ اوست گردون ل كه لا مورو منا باكيرافت بصدمينت م مجيديث كون بي سال فرنحنده فانش محر منودم سوال الدول ذوفنول كة لا بمور ومتان مبارك كور بفرمودناكاه بإتعنب بگو [رم)] ودرنشرچنین یافته فد:

"بنده نوازا! لا محور و متمان مبادك!"
ايجازسخن، نيابت نظامت لا محور فريم موالى دويوانى به كهميت داست مقريست دويانى بالكه بيت داست مقريست دويانى بالكه بيت نظامت من منان مخواجه المخي خال بدستورسابق بحال ماند بالله كركت نواب سمت بنجاب مقرر و پيش نعيم سم براً مده بودلين نقدير له اصل د عمر خان بها دراعما دالد دله لر بجاساعما د داردا، كه اصل يم اس س

سے مصرف دیا ہی، گدا زور سمیش انور جرن بیر مگر دوسر مصرعر نہیں دیا۔

كه برتدبيرنالب ست ورقي اراده را برگرواند

چامجاری احال برخلات دهناست . ر

ره ۱۳۳۶) اگر متحول حال جهانیاں مرتضا ست

بدان وفبل كه تدبير بإساح بايضطاست

بلے تصاست مبرنیک پدھنانکش خلق

ازنير ايق مرمنيا فام ياسم لغزيدن

نواب صاحب وزبرالمالك بهادرازسزرية

كيثت بام

بسبت و شیم شعبان سنه ندکود نواب صاحب دزیرالمالک بها در بقاعدهٔ قدیم مرشام از حویلی اجمیری دروازه سواد شده درحویلی نوکه آن نیز قریب بدروازهٔ ندکور و محاذتی حویلی مسطور ست تشریف فرمودند و چو و قریب بدروازهٔ ندکور و محاذتی حویلی مسطور ست تشریف فرمودند و چو دو تم فرط بتما شاست می مودند، انه دو تم مفرط بتمانت متوجه بحرف بودند با از سرز بنیرا قرل نیشت بام بغزید و جون بیچ جانتوانست قایم شداسیسی سخت د صدم توی در مر بند بسرتی حیب رسید، درآل حالت فایم شداسیسی سخت د صدم توی در مر بند بسرتی حیب شدت و حیج والم با عیش و اشاره به صدکر و ند جانتی بهال و تت بعبل اکد، اخر این مقبر الموکی عال و شدت و حیج والم با عیش حارت شد، فردایش معبر الموکی عال و با معافر تا بعد مقد حکمت بیداکر دند بایکن به فرایش مقبر الموکی عال و با تسام تد بیرومعالی خال و عیره حکما نی و داخت بیداکر دند بایکن به فردایش مقد می می بیداکر دند بایکن به فردایش مقد می بیداکر دند بایکن به فردایش بید و کند به بایکن به فردایش بیداکر دند بایکن به فردایش بیداکر دند بایکن به فردایش بید و کند به بایکن به فردایش بید و کند به بایکن به فردایش بید و کند به باید و کند به بایکن به فردایش بید و کند به بایکن به فردایش بید و کند به بایکن به می بایکن به می بید و کند به بایکن به بایکن به بایکن به بایکن به بایکن به بایکن بایکن به بایکن به بایکن بایکن به بایکن بایک

له ع : نغزيدن با على ع : مينتم عله اصل: سير على الدوس ع ملى ع : المراد المملوك له ع : معاليان

أنرك الله الميدك المراكم من الله الله الله الميدك الميدك

ولامعاش جنال كن كد كر لمغزويك فرشته ات بدودست دعائكه دادد درواقع كراثر دعا بسي مرى ويم شي خلق الند بودكه حق نعالى رازى ايس كويز بلاك ناكم في حفظ [۲۳۴] ذات حميده صفاتش منود تاريخ كرمتفنمن

اين عنى يا فترست ربتكم مي أيد لمصنّفه

جُدة الملك، وزير إظم كه ضدايش بسلامت واراد! شب كه گلشت عارت مى كرد بادل خورم واز عم آذاد گل برانسان كه فقد از گلبن از سر بام بناگاه افتاد مال اين سانحه دل جستازن گفتش حق سمرها صافظ بادا

غادت، ۵۵ لینی ۵رحب مهمالیم د ۲۲ بولائی الم

جلوسی است دیک سال دیک ماه دمبیت وسه دوز از رحلت ناب ناظم مغفود گزشته سنوزال ملکت مخلِّ فتنه وضاد ست سه

حبال داردجهال داخراب بهانداست کاکس وافراسیاب

بعدیک جنداندرسیدن اعزالدوله بها در بلا تهور بزبرجنگ [۱۹۳۴] بها دراذ (۱۹۲۴) دو البرجانب لا بود بخرکت آنده در مکان حضرت ایشان اقامت گزفتند و باغزاله بها در در با بنتیم ملک و مال بینجام کردند، آخر کار حزن تطول کشید و عاید بنا خوشی با شده، درا نواج طفین گونه زد و خور دی واقع گردید، بمن بعد پا سه مصالحه درمیان آمدو با بهم کرد بسوار گشتی در میان در یا سے دادی ملاقاتی نیز دست بهم داد دیک پاره نقد وجنس از جهز ترکه بطریق علی الحساب بشرط دست بهم داد دیک پاره نقد وجنس از جهز ترکه بطریق علی الحساب بشرط کوچیدن سمت دوآبر از بنجاب حاله متعدیال مرکار مزبر جنگ بها در شد و

رسيرن محى الدين على خان بها دربا اموال از لا مؤرم حضور وحواله محرد بيرن اموال مستودا وراق به علاقهٔ و كالب نواب بين الدوله بها خفور

می الدین علی خان بها در دیوان بیونات که براست صنبط اموال انصنور ما مردن دیوان بیونات که براست صنبط اموال انصنور ما مردن دید نفره الات ونقره الات و تقره الات و تقره الات و تابیخ زنجه فیل ویک شنر و میدوجیل وشش اسپ و دو صد دسی ویک شنر و

اله اصل: فرشته القيح ادروك ع

ومبيت استروتوشك فائه وفراش خانه وعيره كارضانه جات كرتفعيل أس طول مى نوا در بضبط درآورده بترديم ربيح الاقل سسنه ندكور روانه مصنور شده، د هندهم ربیعان فی بشاه جهان آباد رسیده برسالت عمده الملک بها در شرف اندوزِ سعا دت ملازمتِ اقدس كشت، وبعطا ميضعب شش ياجيم ره ١٢٥ وقيّاده نوازش يا فت ودرباب اموال بسعد الدين خاك بها در ١٣٥ ل خانسال حكم شدكه تحويل تحو ميدادان كارخانه حبات سركار والالما بداجيا نجي برطبتي حكم قضاشيم بظهور يسسيد بعيني زينقد داخل خزايؤ عامره وعبس سيرد كايضام داران گردید بعد سهروزازی بسعادیت معبن اعزه مبیت وسوم شهروس مسطورا ول روزكه بندگان حضرت قدر قدرت در دبیان خاص تشریف آور ذمر لسعدالدين خان بهاورخانسامان ادشاد فدسى شدكه جوب المولسلے كممى الدين على خان بهادراً وروه قابل سركار والانيست سواي زرنقد، طلا الات، نقره ألات وجوامرك كديندشده ويكرم ويمست واله وكبل نمايندويس امروزيد [ كمبرش ] كرفته ازنظر الور كمزراند ، درواتع كهجيرلازم كرده كمشتى اسب وفيل وضتردانه خورزيادتي درسركار والاباشد، الخير حيثيث يبند طيع اتدس اشرف واشت وأل عبارت ست اززبنقد وطلا الات ونعره الات وجوا مرخود متقتضا تعقنلات بإدشابانه دروبهة اول داخل خزانه شد-

بارسیخانهان ورکیبری آرنشست و بکارخانه داران تاکید بلیغ کرد کر توژک خانه و فراش خانه و فیل خانه و اصطبل و آجوخانه و قوش خانه و عیره کارخانه جات اموال را از تحویل کارخانه داران بادشاهی طلبیده سمیس و تت له دهمیس سرور حاشیری تارور دراصل بعدش خان مبادر مان تا ۱۵ اصل و ازی صحبت

بعانت بعرض ، آج ، ارسعایت بعن که از درسے آج که ایس بعیشت ، ع ، حیت ، سی کا

بخارد وکیل که عبارتست ادرا قم سطور برسا شدودسید بهرکادخاد بهم ش بیادند،
وخود تا دوبهرشب اذکیبری برخاست رو ۲۳ ب) آآل که کا مضانه جاست مرقوم ره ۲۳ با این افزنقیر فرساد، از رنگ آمیزیها سفطندان تعنا دفدر سست که می الدین علی خال [دیوان] بیرتات [که] بنا برضبطا موال ازجناب خلافت به مورگردیده واموال بحضوراً ور ده بودبعطا سے اضافه و نقاره سرا فراز شود و ور می به جهاره وکیل که بعد رصاب بعد الدوله بها و دم و و اب با نفسد رو به به دونی دو به و دیوا سانند و دواب با نفسد رو به به دونی خرج را بگردنش بربندند و دم نقد خود جای باید که گنجایش ایس مهرکانها نه جات خربی است مرکانها نه جات داشته با شد، با دست قرب باشام آمدنی اموال محشر تشال شد.

 چیرهٔ کھٹر کی بندگرده دخصت انوده خد و مجمد اعظم که استمام دواسپ خان فقیر ابعهدهٔ اوست کی بندگرده دخصت انوده خد و مجمد اعظم که است کی است که است کی است العقلال اندواد و کمرسی بمیان سمت برند، بالفعل اصاطر زمینی که بریشنب است فیل واسب و خشر و و دیگر مرجه بیاید دراک جاده او تعالی شان است فیل واسب و خشر و و دیگر مرجه بیاید دراک جاده او تعالی شان است فیل در

ببرشب كزشته الطبل وشترخانه واسترخانه دسيد وازشور وشترسائيال اب بي الجامى خورده واز شيهة اسيال ازگرسنگى سيم مرده طرفه زازله درمحله بريا كروند، مردم وروازه باسي ولي وابل حرفه وكان باسي داسته بازار بندكرده وم درنى كشيدند وكلمة ضعقل باالعى كل صعب برزبان شل بيدبر خودمى لرزيزلا بلددوسه دكان شيربني فروشا بسبب شيطنت وشلتات مردم بادشابي تباراج يم رفت ، شب تا ردزاً مداً مدِ كارخانه جات محشراً ثار و بجوم مروم مسركار والا وتنكى جاعجب صحبته وطرفه حالته بوده است شب ممهشب وفردانين تأآب كمه أقاب غروب منوداب سنكامه بلندبود، طرفے افيال واسب وشترات ده وسمتے برزوشير بجبر ما دبار بهر[پاره] واجو داد بهنگامها رائی داده ، جائے فنس طوطی وسرب ولمبل وكوكلا ومُرغ كو مى حيده، ومكوشم باز وجره وشا بين صيد (٢٣٧ ب) عقاب بطعمكى كرديده عرص كه خانها نهجوم مردم وكثرت از بربوع جاند حكم ا عاطة شكار تمرغه بيد إكرده بود، وصحن فان بعينه صفحة نصويرنيل جادو ی کمود۔

مردم نود را چون مضطرب وسراسيد يافتم ، گفتم جيروا تع شده است مردم نود را ين دمراة الاصطلاح) عده است بردع بالندور اين دمراة الاصطلاح) ساه ، هن اين مراة الاصطلاح ورج

د کھوا روکن کناب مذکور میں ۱۶۰

كهواس دابرا وداده ايد، جلسة شكايت نبيت بك مقام مكرست زيراكم حرف دريروز سست كرجول نقرمبب سيرخفرى ماد درميان برد فكركرابيرم ده شترداشتم امروزلففسل البي دوصدوس ويك شتريك ازدي ببروارم برى شب تخص كر أهس بليليا زمركوجيرى كمرشت حبب فروتنش بجداودم امروذنام خلاصا حب مزادال ملبل وغيرة مرغان رئيس گفتارم، باآل كرعاج ترم ازمور مخاطب يا دشا الليمان جا ومنات كم وبا دصفے كركوشكري وخان فشينم كلر بكله با مارے عاليشانم الوالعجبيات نقدىر ست كه درحالت احتياج الك سرورا مان امبارزام ودرصورت فلندهشكي خداونهي شوش كارفانه الرخروج كنم بجاست كه موارى فيل واسلب وششر فصية خيدس تفيكره زره وكبتر ونیزه وشمشیروسرب دباروت مهیا ست ،اگرسیروشکاربروازم رواست که مهی لوازم آن آما ده بروفق تمناست. آمدم برفکر نوراک دوات و محافظانش ظا سر ست که کفیل روزی برزی حیات دازی حقیقی است، او نعالی شانه بهرو منسع نوام [] ( ۱۳ م رساند اگرا بم عنی زیاده برمنفد درم خوا بدلود دیگرید دا براحوال ایمشتی بے زباب عه [مهربان] خوا برگردانید بلیت

رزق ما دوزی دسان مقدار بهر پیمانه دا د خوشه را چندین کم دا د و بهر کیب داند دا د بارسیس د فقر بارسیس د بارسی و فقاً بهم رسیدن قریب سی صد چهاد صدکس سائمیسس و ساربان و کمسریه وغیره برای نوکری امری ل بود و عمله و فعلهٔ به رحم پا دشاهی نو دا زمر واکر ده بدر زدند، نوبت مهاس فیل مست سمی بیمهان ننکوه از به مهابی سی د کیوارون دو کاری بی دی انگری معلن معلن معلی در دری آدی بود مرکار دی انگری معلن معلن معلی کمسی بیمهان شارد که در دری کاری بین دی انگری معلن معلن که بیری گذر موج بود مرکار دیتاس در و تربهاد کا ایک دصیه رجها گشن ) مجسری سک متعلق

نعجرها ادم مسلانده برتبهٔ برسرشورش آدکه درتمام محله تمیا مست بریاگشت اسپ وتشررم كرده ميركيس أعادة وشت برگردى شد، بلك بعضرا سي خود مانداسي اسميد جكب داح باسع مندسان سرنا مرشم ركر ديدند وبعدا دسه روز بحس مي مردم كوتوالى بېم رسيدند ديوان حانقط شبيراز فدس انتدستره العزيز، بنهيت اي كه ما ل اي مقدم جيست بفال كشادم اين غزل براكد غن ل

واتفى الركوشير مح خانه دوش كفت بنجث ركنه، مي بنوش لطف الى بكند كار نواش مردة رحمت برماندمروش نحته مسرنسته سيه داني مجموش روسيمن ونعاك در في فروش روح **فدس حلقهٔ ا** مرش <sup>با</sup>وش وزخطر حبثم بدش داركوش آن قدرای دل که توانی کوش باكرم إوشهى زيهم إعيب برش

ففل نعا بثينزاذجرم ماست گوش من وحلقر كنيبوك يار دا در دیں شاہ شجاع آنکہ کر د ای کمک العرش مرادش بده گرجپر وصالش نه مکوشش دمهند رندى حاتفط ندگناسى متصعب

## ذكور فيل مرده

بعدازيك بفته ازين صحبت ورحوبى قديم وربنكاء انكورى كربريشت بام است فقيروم زا صلاح بيكم تخلص براكاه كرملاد مجات خائر مى الدين على خال ديوان بيوات برا وست نشسته بوديم، دربي ضمن چوبدا ر سعدالدينان بهادر سله بعنی اشومیده یک د جشن قروانی اسب، اس کے متعلق دیکھو سیسنگنگر کا وائرہ معادف ندىمېب واخلاق ج ۲ ص ١٦٠ كەمصنى كوائكودكى مېلول سى بېرىت دلىشگى تھى، وكيھو مراً ة الاصطلاح بربي وادبست · خانسان با چار پائی که برسر مزدودان بودرسیده ادا سے پیغام کرد که دونیل نروسه ماده فیل با بت سرکا بسیف الدوله بهإدر مرحوم به بیطاً کده بدور اذا به جمله چهار ما نوده شن کرسبب بمیاری در شهر نید مانده بودسقط کردیده جیانچه بر دو دندان ورخوش دی اس بری چار با نی است ملاحظ کرده باید گرفت درسید باید داد، گفتم ای خانه خوا بان اشایدا در نشتن دسید ناد با بید بردید و ببرید من جدد ایم دندان فوت شهر نید ما از درده ایدانه ما بردید و برید من جدا می دندان فوت و درده ایدانه می این سن یا از فیل دیگر از آن قبیل در دندان فوت و درده ایدانه مال فیل سن یا از فیل دیگر از آن قبیل -

#### كيفيت ديوان مزاصايب عليه الزحمة

تایدکدیک ماه پیش اذی بهنگا مراز شخصے نجریا نتم که دا سے نونده داست پیشکار خالصه دیوان مرزا صابب علیه الرحمة دارد که قریب یک لک بسیت ست چی از ترت کاش این مرزا صابب علیه الرحمة دارد که قریب یک لک بسیت ست چی از ترت کاش این م دیوان داشتم از پیش داست نکود طلبیده شیراز و اجزایش داکردم ومسطر چها در صری موافق صفح اصل ترتیب داده بنا بربرد آتن نقل برزی کاتب حواله نمودم، در عرصه سرم اه و بخ دوز جشت و دو وجز که شعست و مهم گر بنزاد و بنج او موجز که شعست و مهم گر بنزاد و بنج او موجز که شعست و مهم ای بسیت داد د با تمام دسید و مینی یک صدوم خده (۱۳۳۷) دوبیر و بنج آن صرف کا خذوک بت و جدول و جدوش کر دند، حاصل ای گفتگو دوز بیش نقیرا در د، برسرود ق جزوکه نظر کردم این بسیت مرقوم بود: بدیت درخطره گاهی که مرباید گرفتن با دو دست درخطره گاهی که مرباید گرفتن با دو دست

له اصل، ودحرت، تح ، وزنوت مله اصل، ورحرت، ع ، وزخوت

غریب رقتی حاصل فد، درسال یک بزار و یک صدو بنجاه و یک ، بجری کوف ه آسمان جاه نا ورف اه فرال رواسات او ایان بهندوستان مسلط فد، برای العین دیده شارکم مال ومنال بیشتر واشت او دا آفت بیشتر دسید سده اسباب جهال که اکثرش ناجا دلسیت درصورت افراط سرا مرفوارلیست برقصر بوسها ست بناسه آدام تشویش دے نقد دنیا وا دلست برقصر بوسها ست بناسه آدام

## بیا نم برمطلب

عله ع : سود سرصد دوروسير هه اصل :طوف ك كذا

ے اصل: دریں ضمن

نیمت کردن غربی هرا بینم مدنظر دارند، بارسے اسب وضتر واستر وغیره بجهار ده مزار دیک صدو بنجاه وشش دوبیر و دوازده آنه فردخت گردید وآل جر بعد اخراجات واطب قرض سام و باتی مانده جاسے که مامورشدرسا نید، بچنانجیفشل درجمع خرج مرقوم ست -

تربيب مهفتًا دويشتاد حمكيراة توشك خانه وقورخانه وفراش خانه وغيره كارخانه جات ازعدم دا دن رسيد مبنوز بانتهام مردم بيوتاني بود، حياً لما رسير تقبيد مى نى استند وحال آل كه بدون عرض كرفتن جنس أير معنى لمى نوانست مهورت بست، لہذا قراریا فت کہ نوبیندہاے راست علم سردوط ف نبشنیند وبار عمرار كشوده صندوقها مي توشك خاندكه سربهرست برضماً بعد ديران اكتفائما بند وحنسى كه زير فبرنيست يفصين برنگار ندستشم جها دى الأول سنه صدر مزا صلاح بگیکه دراوراق گزشته احواش مرقوم ست بانوبینده سپدانهانب محى الدين على خال وليان بيزمات وكرطه بيت لاسع بيشيكار مُشرِ في ابتياع فيارَ نه بود [ ۱۲۳۹] سركار والا ربا) بعن ارباب نخر براز طرف قفير درنيمبر بإ مع که بگزين (۲۳۹) نواح چېر دباغ د ده شد و د بعرض گرفتن حبس كارخانه جات بر دانقند، وحيارتم شهرصدر والغ حاصل معافتند، بإنزويم، شانزديم ومفديم سهروز دوركر درمفا بلركاغد كاغدر من بعد مردم بوتات بإدناسي رسبد بمبر نقير كرفته حيكر باسك وال بعني المنت ماكه زين و زمان ودست وجبال نياست متحل أل شد تتجربي دا فم سطور منو د ند بتوظِيوماً وجبولاً ارتش حببت لمندتاسما، فقرتماشاى نفش بردازيماس فضار سنعر أسمال بإبامانت نتوانست كشيد ترعرُ فال بنام من ديوانه زوند سك اصل فروخته كر دند ان مش تنن كه اصل: تودخانه انفيج از دوس ت كه در ح

ا فزا ده الوكه لله اصل: نداشت انسميح تي سي ست.

برتقديريون أما مدايام برسات بودادا ومصتم شدكه زودكا نفادجات روائه لا بورگردد: تربیرام عنی در میان بودکه درین عنمن از دیور هی خدم مالیر بتكم صاحب مخل نؤاب سيعث الدوله مغفور ببغيام دسيدكه لبصنح مبس ازنوث كمطانه وفتراش نعانه دركار مست بعجيل در دوانه ساختن كأرخانه جات بوقوع نيايه ، مرخيد نظر سبعض جهات مصلحت ورروان شانش لهولكبي بور نفرا وندان وولت جنیں فرما یندغیران فبول [علاج] نداشت ،صورت اینست :جواس کر ازلاد ارسال مصنور شده بود بندگان مصرت خليفه دين ودوست روبرو وإفرموده میگی ما انظر منوده بعضے رقم کرسی ویب مزار وسی صد و بنجاه روبیراصل منیش ١٠ (١٣٩٩) بودبين ساخته به [ ٢٣٩ ب] تبيت مفت بزار ودوصد وشعست وسردويي كم تقوّ مان حضور مقردكر ده بودندنكم وافتند و بقيم سرمهم سعدالدين خال بهادم خانسامان وجوا برخال داروغ بجوا مرخانه حوالة دافم حروف شد، فقير بجناب الواب صاحب وزير المالك بهرور روى فقوم واليدالم الماس كردم: "كارفانها كه در محله كنجاليش نداشنت تحومي بنده شدن مفايقه ندا رولكيم يحمل بالسكيرج واهر سرخيد ببن ازيك مندوق ويك مندوقي نبيت عاجز لمي تواند شد، درسركار بكاه بايد داشت " حتى تعالى در عمر و دولت خايم عاليه ببفزايدكه درمسر كارخود نگاه واشتند درسید لمبهرود ستخطاخو دعنابیت لمنودند و مجنین توننیک خاه درهینی خا وبهنده خانه وظروف باورجي خانه وأبارخانه وغيره كارخانه جات الدرمركار خودنگه داشته رسيد كرمت ساخنند، وازهنس فراش خانه آمنچه دركاربود با با بختا وراكدير شار مزاجدان وجواب وسوال ويورهي بابهما مكانست درجار له المنتنش كه ازددي ع كه اصل انبير الله عناست كالعني حقراداى

ك منطقات ها اصل؛ زسيد

باغ فرستا ده طلبیدند ورسیدآن نیزلطف موده دردوان ساختن کا رخانهات فتار المؤدند.

روانه شدن اموال ازشاه جهال آبا دبه لا بهور بموحب علم والابرابهتمام راقم سطور

چون ازیناب خدا وندان دولت ارشاد شده بود کره پیگرهٔ کا موال و افیال دا همراه بیک نظرخان عون حاجی نذیر وخوا جربدیج ملاز مان اعزالد کو هم در کریک بیند پیش ازی شقریب مهان داری بیک علی وغیره حبوه دایسرگادِ عظمت ۱۰ ارآ ۱۸۲۱ شاه فلک بارگاه نا درشاه فران دولسے ۱ برای (۱۲۲) بشاه حباس آباد درسیده بودند رواند کرده شود واز سرکارِ عالی تعین بسبب بشاه حباس آباد درسیده بودند رواند کرده شود واز سرکارِ عالی تعین بسبب بعض حبات قرین مسلحت و قریق بهود، الم ذاکیک صد و کیسکس دا فاکر کرده در بیش می در انبیز سمراه داده بسیت و دوم جها دی الاول سست مصدر دواند لا بود کرده شدوروندا قدام تعسل بنره و دوم جها دی الاول سست مصدر دواند لا بود کرده شدوروندا قدام تعسل بنره محل داده این منزل گردید.

وبعد دوروز بگی نظر خان و خواجه بدی نیز از در در ها عالیه خاعت و دومدر و بیدی یافته رخصت گردید بدواز شهر کوچیده در کا دخانه رسیدند و حاجی که خالی از بلایت میست میکی بنا بر در بتا فتن در حضور که این عنی سب دا شت و دوم جبت گریست میکی بنا بر در بتا فتن در خود که ظاهراً مال تحریب به بنج بزار دوبید دوم جبت گریست می از نام غلام محمود نود که ظاهراً مال تحریب به بنج بزار دوبید مدم جبت گریست می مراة الاصطلاح رزین نواه یا مال دوقت ، خاش شن می می در ساختن ، خاش شن

بروه اندفلک و ملک ہے مزہ وناخوش بود شروع بفرما بیشها منود، کا ہے بینجام مى كندكماي بهمان اموال ست كه رويوان - نظى ببيتات بأيا نف يسوار وبيايده اً وروه بودحالا ہے 'نوانم باایں مردم قلیل مجرد، لازم کہ نوجی ازمہ و رنوا ہے · ىساھىسەمقىرىتنود، دۇكى گفتىرمى فىرىت كەلگەتىتىن فوچ ازىمىركار دىنىدار بىن. نود دو سارسوا به دیا نصد بیاره افکر کرده ممراه ؛ پدوا د وسلنی براسے خرج من نير بايد فرسنا دو هرحنيد گفته شدكه حالا دراموال حيه مانده است غيراز حيند حميكر أة فرّاش خاننميست ومعبذا أنعين مردم ازسركارعاى مى توانسين صورت بست ر ۲۲۴) چراای بهدمردم نوکر [. ۴۴ ب ] گرفتهِ می شد؟ ونیرغلام شمارامن نگریزانده ام كم ازمن ب وماع بايدبود و باعث كم أو بئي خدا وندان دونت نفيرنشده أ كه خنيم از خدمت گرا ربيع خصاب**ن** بوشيده مزار تكليف بالابطان با بديمود، با آن كم می دانندکه روزی دوصدروییر کم وزیاره خرج کارخانه است ازآین دولت خواهنی خداوندبعید ست کدمفام با پدکود، روزی که جبیتِ خریج را ه کارخانه بتكييف سرائجام يا فته ورمقالات كثره محل وارخال تمام بابدكرو، تطع نظر ازیں ہائمگی بانز دٰہ روز درشر*وع برسات ک*راک عبارت 'ست از ما ون بندی باقیست ودرراه از دووریامی بایدگرشت نظر بایر مرتب ببرایس كه دست زير برزه خياليها بايدكشيد، وسبرعت برحيرتمام تربايد كوحيد إصلا این عرفها بخاطره چی جانگر د و بدار و ملامشبی بردندی اکورو و چین در یا فتر *ٹ کہ* ناکی وتہدیش فایدہ کمی کن احوال بجناب عامیہ گزارش کر دہ شد و از جناب عالىيەمىزا دالال مامورىنىدندكە حاجى دا بكوسا نندو گو مېندكە اگر زباده برىپ تذفف كروى بعزلِ مبالَّهم و عا تب نوا بي شد، حينا مجيسلخ جمادى الأول سنه مُدكور

ك اصل علايكم أن شل منت الله اسل امتفارات التي مثل منت

لورحثيم كامكار راسيكريا رام وفرزندستوده اطوار ماسيفة سنكدو برا درمهربان لاله لی دام وعزیزالقدرکشمیری مل وغیره باران را فرستادم که شما نیزرند کاجی در باب کوچ تقید بلین کمایند، واگر با وصف این درکوچ استادگی کند دیگر مغرض احوالن [۱۲۲۱] نبوده کارخاندلا روانه کنند، باران ندکور درکشره را ۱۲۴) محل وارخان رسيده وبحاجي موكد گرويره سه بېرېمان روز پېشنونز کو چانيدند وفود درباغ مشفق مهربان المسيحبس السي بشيكار خالصه كمنفل مكبرة محل دارخان وبنا برأب نهر دركمال طرادت ولطافت ست دمسيده صاحری نور دند، می گفتند با دنجان باغ که دست بختر مستنده بود خیلے لدّت داد، بون خبررواندش بن كارخانه جات يافتم، شكر بجناب ا قدسس اللي بجا آوردم ، حيراز رونسے كه اموال تحويل دا قيم سطورست ده تا دوا يه شدنش نصدیعے کمشیده شدکه نصیب سیج افریده مباد! و ای*ن مرج* و در دِ سربهر دوزه منجربصنعف وماغ كرديدو تنتضخن اذ دماغ مي آمد تدبير إمجار دفت تامزاج بإصلاح آمد ع

دانهٔ استکیم الاگر دش حیثم آسیست

أنحير وديا فته تثدحاجى كدا ذجاشنى نوادان لذمت تنجا دتست بعضے جنس سوداگری بانود داشت ، چوں نقریب کوچ حلودا ر باشیاں درمیان فرج سنگینی ہمراہ شاں بود لہٰذا درکوج 'نو تعن می امنود، جنانجیر از دومیہ منزیے دا دالخلافه مبنيتر نكو جيدتان كه قا فله حلودا سباشياب نرسيده دكيفيت حبو دار

باشیال بریی موجب ست.

ك الل الجرام تع : يجي رام

ك اصل: روا القميح ازدوس ع،

سے ازروے ع

# احوال طودارباشان سركاعظمت ملاشهنشاه فلكب باركاه

شاهِ جم **مبا**ه نادرشاه فرمال روائے فلمروا بران بهشتا د ویک راس اسب با نامرً اب، نامی براسے بندگان حضرت قدر قدرت طل الله [۲۴۱ ب] محدرشا ه بادشاه غازی ونهُ راس اسب جبت فاب صاحب وزيرالمالك بهاور ومجنيي حقد درربراس ١٠ بعضامل اعزالدوله مهاور ومهين قدر مربر عباك مها دروهم بين حصد دمد مراي بعض امرے دیگر مصحوب بیک علی بیک ولآب الله بیک حلودار باتیان بهندتان فرساده بودند، جل ملاموررسيرندواسيان حضماع الدوله بها درومز برجبك بهادا بایشان رسانیدندایشان جندر و ز طبودایه باشیان را در آن جامنوقف سا نقتند وسبوك ومالأ برداخته حاجى بيك نظرخان وخواجه بديع وابعلاقه مهان ارى باسی صدسوار برفاقت آل با مقرر کرده روائز حصنورسا نمتند، و آنهابشاه جبال اً درسیده بسیت و میم دبیج اللان سند [ ۲۹] الازمت افدس مصل منودی نامه واسيان ازنظر الوركر مانيدند اخليفردين ودولت نامه لابرست خاص انراً مها كرفته حوالة تحيلي خان ميرنشي منودند، وبعداستعنسايرا حوال شاره جم جاه نعيك تعربيب اسيال فرمودند بجلو وارباشيان خلعت مرحمت شدوباع محل دانيآ باع بدون شان معين كشته، اخراجات مردونه ازمركاد والا قراريا فت، بسيت ودويم جمادي الاقل سسنه مذكوراكنا ازبيتيكا و خلافت بعطاي له اصل : جدوار إ دشاه ع مثل شن ك اصل الكؤخال بقي از دو مراة الاطلا

خلاع وببیت بزاد روببی نقد کامیاب گردیده دستودی انفران یا نتند و یک بزاد و دوصد تولید عطریات ازبرشم ملیده شده [۲۲۲] قراریا فت کم پنجاه ویک زنجر فیل جوال که بهندی زبان پاته گویند نیز برسبیل ادمغان جهنت شاه جم جاه فلک بادگاه صحوب حلود ارباشیال مرس شود.

# كيفيت ارسال فيال جهت شهنشاه مبندا فبال

يون افيال جوال درفيل خاند سركار والاجود بعمده واسعضلافت ارتاد قدسى شدكه برقدمافيال جوان داشته باشنداز نظرا لؤر كمرما ندويم با و دى على خال داروغه فيل خانه حكم شدكه درشهر پيش بهرس از نوع مذكور فیل با شدطلبیده ازنظر جباب پرور گمز داند، هریکے ازعی داسے ملطنت سه فل مینکش کرد، دیگر هم می خررا نیدندوسعادت می بنداشتندلین حیر کنند که سركشير، وكهن هنگامهُ فيل وابابيل كم أيهُ بلنديايَّهُ أَلَمَّ تَوَكَيُّفَ فَعَلَ سَهُكُ مأصحًابِ الَفِيْلِ دليلِ أن إست تازه كرديد، سرحبداز جناب عالميال أب درباب تلاش افيال موان حكم بوداي عشق شرادت ميثبه درخائه كرسراغ تصويرينل بهم يافتند بي تحاشا سويش بون فلي مست بشور وشدّت تمام ثتافتند بعضے زر کی دادہ خودرا از دست شاں رہائ دادند و لیضے افیال را در مرد ہ شب بروب شهر فرستا دند، وانه بعضے درسرکا به والاحنبط شد، نوشیکریک چند در شهردوردورفيل بانان بودوم وفيل بان فيل المسع زرماسه صطيراذا بل افيال ربود از أنف قات راتم سطورنيز إز نوع خدكور فيله داشتم مكين درشهر بود، در ا کنا ، جاری اصطارب کو خالبا کچرعبارت اس کے بعد کی تسفر اصل سے حذف ہوگئ ہو۔

ہماں آیام داروگیروا ۲۲س) رونسے یو بدار داروغرباجنول بانان بطلب سار المده الملغ عمكم والالمود بخاط گزشت كه برگاه مرضى اشرف بادشاه مختل بری ید با شدح برازین است که بیکیش کرده شود باز مخاطر دسید که خوب مدیم بيري بير در بيول باداروغداز قاريم ربطي داشتم بيغام كردم، فيلي كرمردم مركاد بران شیم سیاه کرده انداگر مروّت و فتوّت سمین اقتضامی مناید حاصرا ست لیکن چول نهانه محواره بیاب وتیروانی باشدا خررنگی خوابدگرداند وصورت ۱۰ ای اجراے عربیب ماندتِ تصویر فیل نقش صفح روز کا رخوامد ماند، واز دیوه عی خدمهٔ عالیه نیز در باب عدم مزاحمت زبانی می رسعی رخدمتگار بینیام سند، سی تعالی آن مرد بزرگ را جزائے خیرد با دکه بھی دست از مزاحمت برداشت و من بعداحدے دابنا برجواب وسوال این مقدم نگماشت، بارسے حول از سرکار بعض امراع عظام وازيين بعض الم شهرش راج مجكى كشور وكيل ناظم بنكالم و دليې دنځ ليسرسيتا رام ا فيال درسمر کاږ دالا صنبط گر د پدو تعدا دش سر پنجا ه و يب رسيدبراے آنها سازو براقِ نقرہ و رختِ سقرلاطِ زر دوز ترتيب يا فتہ مرسل گر دید ـ

عصل کلام چر عبودار باشیال که عمقیت سوار و پیا ده سرکار افاب صاحب وزیرالمحالک بها در وامارت مرتبت صفد دجنگ بها در بها و آنهاتعین بود باتحف و بهایا سے صدر در واندگر دیدند، وجائے کرحاجی بیگ نظرخان آنظار (۱۳ م ۱۷ می کشیدرسیدند، حاجی برفاقت شان [ ۱۳ ۲ ۲] پیشیتر دواند شد و بسیت و دوم جما دی الثانی سند مذکور داجی یا حیکر با سے اموال واقیال بخیریت بدلام و درسید -عده اس و دی دت اس شخص کا ذکر جنت ملی خوالی م ۲۱ بردیمیں

#### حواثني

صعفره - س ١ - معودا ورالبردني - البيرون مشبعيد يس نوارزم ك ويد امراکے ساتھ اسیر ہوکر غزنی پہنچا ۔ سمب مھ اور سنتا میں کے درمیان اس نے بندستان کی سیاحت کی اور سیکی شر بی انتقال ہوا۔ دمگر بعض اقوال اور شہا دتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنصاریر میں زندہ محقا ) محمود کے دربار سے اس كاكوى تعلَّق تحايا من تحام اسكمتعنى قطعي طور يركيد بنبي كباجاسكا . حیارمقالے کی ایک حکایت سےاس کی تا تبدہوتی ہولیکن البیروتی کی اپنی تعالیت سے اس کا کچھ تیا نہیں عیتا ۔ اس کی کتاب تحقیق ماللہند سات می اورستا سے کے درميان المحى جاتى ہى - سنام يو كاك وه سياحت سندستان سے والي اُحكالها. سلطان محمود كا انتقال مستم على عن موتا بر. اس تما م عصص بن البيروُني باش وت ك ساندا بينتن كاكوى ذكر بنبي كرتا بعمن وكون كاخيال بهوكم البيروني ين محودی فوجوں کے ساتھ ہندئت ن کاسفرکیا . بیکن اس کے لیے کوئ تطعی شوا ہد موجود مہیں۔ ضلاصہ بر ہو کہ محمود کے دربار کے سانھ البیرؤنی کے نعلق کے منعلق ہماری معلومات ناقص ہے یہ ان حالات کی ریشی میں اس کتا ب کے صفح م رس ا) کی میرعبادست "لیکن محمودان کی سررینی سے دریغ نہیں کرتا" قابل ترمیم ہوالبنراس حازمک صحیح معلوم ہوتا ہو کم عمود کے ذ مانے میں ایک شخف غزنی میں جیھ کو ہند اوعلوم و فنون بركتا بين المحدوم ہو۔ اگر عام خيال كے مطابق محمودكم مند وعلوم اور مذہب کے خلاف تعقب ہوتاتو وہ ابسرونی کو اہبی کمابی سکھنے کی احازت مردتیا۔

محمود کے انتقال کے بعد مستود اور مودود کے ساتھ البیرؤی کا تعلق ثابت ہی جناں چہ قافن مسودی اور کتاب الصبید نہ کے انتقاب سے ظاہر ہی آ تغییل کے لیے طاخطہ ہو ۔

میرامفہ من ''قدیم عربی تصابیف ہیں ہندت نی الفاظ '' اور نظیل کالی میگری یہ می سلط کل آ اللہ میں میں مسلط کل اللہ میں میں مسلط کل میں معنی مسلط کل میں مسور کا اس میں اس کو صفی ہی ۔

میرامفہ من ''قدیم عربی ہونے کے اہم اور ناد بھی ہی ۔ ایک طرح کی نود فوشت سوائح میں اس کو اور علاوہ دل جبیب ہونے کے اہم اور ناد بھی ہی ۔ ایک طرح کی نور فوشت سوائح میں اس کو اس کو ان کی اجازت سے اس کی میں جن میں ہو ہے ہی اس کو ان کی اجازت سے اس کا ب کے ساتھ بالمور صفیم شائع کیا جاتا ہی ۔

میں جانے ہدایت کا ایک تلی نسخ موجود ہی جس کے صافیے پر وارت کے حواشی اس کے میں جانے ہدایت کا ایک تلی نسخ موجود ہی جس کے صافیے پر وارت کے ایک صفیح کا کس اس کتاب کے صفیم میں ۔ اس کتاب کے صفیم میں اور اس کتاب کے صفیم میں اور دستے میں خریر کر دہ صل شبیم میری نظر سے گزرے میں ۔

میں جانے کی وارس کے تحریر کر دہ صل شبیم میری نظر سے گزرے میں ۔

#### مأنفذكي فهرست

آگافذگی یہ فہرست کل نہیں۔ بن نے بنومنی اختصاد غیرا ہم کا خذکو تظرانداذکر دیا ہی حس باب بیں کوئی گئا ب استعمال کی گئی ہی قریبی اس کا عوالہ دے دیا گیا ہی جہاں کوئی حالہ نہیں اس کا بیر مطلب ہی کہ اس کتاب سے ہرباب بیں فائد ہ اُٹھایا گیا ہی اُگریٰ کا بیر اُگریٰ کا بیر اُٹھی اُرد وُگاب کتاب میں مار معنظوں کا وُگر کتاب میں اگر یہ مار معنظوں کا وُگر میں انکویٹ کا مور میری کتاب میں جن بے شارمعنظوں کا وُگر ہی ان کی صد باک بی میر میتقل ما خذہیں۔ بن سے ان سب کو بڑھ کر ان سے فائدہ اُٹھایا ہو مگر طعمول میں ہو میرک اس نہرست میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ فہرست کی ترتیب تہتی ہی مگر طعمول میں اس کی بابندی نہیں کی گئی آ

آئین اکبری (۱۳۵۱ م)

انوام کشیر محذدین نوق (۱)

آگیر- دنسنت سخو (۲)

اکبرنامه- ابوالففنل (۲)

الیشیا کک راسیر چز جلد ۱ (س)

ائیں الاتبا سعوبی المال آئیں (م)

ائیں العاشقین - داج دی سنگھ زخی (م)

ائیں العاشقین - داج دی سنگھ زخی (م)

ائیں دؤل - جیول (۲)

امراسے مینود (۱، ۲)

ا دسایت فارسی می بنده دن کاحظم

اليوكيشل ديورش كف كورنست اک انڈیا۔ شارک درجی کر رہ

اضائيكوپيرياكف اصلام رس)

امشلکیکو پطیا برطانیکا دا)

ابن حن رسنطرل سطركيراك دى مغاليبار

روبياجير)

بلوخن - ترجمه آئين اكبرى (۲۰۱۱ ۲)

ر كنشرى بي نسنز ريننين لغت دم، ١١ المايك ده ك

بابرنامه روتزك بابرى) (۱)

بيهقى رية تاريخ ببيقى) را)

البيروني رخفيق ماللهند) (١)

برنی درصیا برنی و تاریخ فیروزش سی را)

ب تین انسلاطین - ابراسیم زبیری (۱)

برايوني منتخب التواريخ رين

بیل - ا در بیش بیاگرانیل وکشزی رس

براؤن ـ تاريخ ادبايتِ ايران (٦)

ىنى ب بى اُردۇ

ا برونسبرشیرانی را)

تاریخ شبرشا ہی ۔ ادا دِت خان کے دم) را زایلیٹ۔ ۔ ج ۷)

يذكرة نوش ذبياں ۔ غلام محدّ

ت را بندر واکثر) انفلومس کف اسلام کرده) ان اندمین کلیم تفریح العمارات سیل حید رقلمی نیرانی) رم تزكر بهار گيري رم

مذكرة حببني رقلي بنجاب يونيوسني ١٣١ "نذكرة ميرسن رم، ٥)

تذكرة سرخوش رقلي بنياب يزميوسطي رمهى

تذكرةً عشقى (اذْ مبرتگره مغرس ١٨) (٥) مذكره غلام مين شورش را زمير نگر صفح ١٨)ره

منزکر زه النسا درگا پرشاد نآور ر۴)

برنل رائل الشياط كسروسائتي به ١٨٩ (١)

حبال گیراز بین برشاد رس

بزل آف اندی بسٹری (۴)

چېار خېن - چېندر بھان برسمن (قلمي پنجاب ينيوسي

جِنت کِ شعرا شِفیتی اور نگ آباوی رمطهٔ عمر)

خزاندمه مره را آداد ملگرامی (۱۱، ۲۸، ۵)

خل سندالتواریخ سیان راے ) (سام)

ا دبیایتِ فارسی مین ہندووں کا حِقبہ

ميرالمعتفين. تنباره

شيرنگز - كاسطزا يند رنسيزات اندايا د٧)

شعرالېند-عبدانسلام نددى (۲)

شمنير تيزتر - مردا غالب رو)

طبقاتِ اکبری ۔ نظام الدین ۲۰)

ظفر نامررنجیت سنگه امرناتداکبری م

عبدالحني ومولانا) مرحوم دېلي کان ده)

رد . مرسی بر فارسی کا آثورم)

پرشین لنزیجر د مغلول سے بہلے)

عما دالسعادت - آزا د ملگرامی رقلی بنجاب یونیورسٹی)

فرشنه محل نا*را برامیی* (۱)

فال آف دى مغل ايبا تربيكين (٣)

فنوهات ببرودشاسي . نيرودشا وتفنق (٢)

فرينكن . تاديخ شاه عالم رم)

خانى خان مِنتخب اللباب رس)

محم فارد جا دید-مبری رام رم)

خورشيرجهال نما رتاريخ بنكال) (٧)

ُ رقلی نیجاب پینمورشی) ﴿

دربایه اکبری محدسین آزاد رس

دستورالعل ويوسعف ميرك رقلمي بنجاب يونيورسطي شاهبان كررم، ٢)

کے زملنے یں سائن میں میں گئی ا

و كامرالله براريخ مندستان (۱)

رزے - بیل آف اندی رو)

روزٍ دوش ۔ صبا رمطبوعہ)

ريامن الشعرا . واله واغشاني تعلمي د بنجاب يونبوسطي)

دیا من الوفاق میست رازبپرنگر (۱۹۰۵) فېرسټ اوده)

سفینیهٔ نوش گو۔ قلمی رہنجاب یونورسٹی) وباكى يورالاترريى

سرکار (سرجادوناتھ)شیواجی رہم ، 🖰

ر مغل ایرمنسرین ر ۲)

رر به بهسطری آف اور نگ زیم سس س

سنن وان يارس- أذ، وروى

ننبلی رمولانا) عالم گرزید ایک نظر دس)

( کوبی ایڈنشن )

عبدالغني دبيه ونبسرا

عملِ صالح ۔ مخدصارح رقلی پنجاب یؤیوسٹی)

ا دبيات فارسي مي بنددول مي مقد

فهرست قليات عباتب خاندلن

ر مرتنبه طاکر دیو)

فهرست تلميات اندياكس لاترري

فهرست بیکا نیرسنگرت لائبریری (۱۱) « تلمیات بانکی بورلاتبریری

ر بالدولين لائتريري

01/200.554

ر به - برادکن

ر م برس برش

رر رد عماتت خامهٔ نندن د دنو

ر کمعفیہ لائبربری حیدراکباد

مه کبورتھلہ سٹیٹ لائبر ریی

4 بنجاب ببائك لائبرىرى

" اودھ لائبريرين - سپرنگر

قاموس المشاهير راردوكر) رمه، ٥)

کابینند دربن رمیندی) (۹)

کلکتتر دیویی (۱)

عمل رعنا به تجمی نواین شغیق دسته ایش دقعی بنجاب بذیورسٹی : شیرانی )

ری چاب بر ری برای می بردی می بردی کاردی ک

گراولد در بر است جان کمین کری ره

مل ندرهال و ولى رفعى بنجاب بونبورسى (١٩)

گربل . تاریخ دکن دا) گریس . نرمیجرآن مندستان د۲)

رین مریم در ایرات محدی و ۱۸ ای مترینج . مبیلارات دی اییرن کیلیفییلودا

لباب الالباب -عوفى (1)

لارنس و دبی اف کشمیر (۱)

لا ـ نزندراناتهو بروموش آخ (دام ۲۰۱۲) (ننگ ان اندما رعهداسلامی)

« « م ر ر ر ر شن ( رو ا

لین بول مسیدی ایول اند با دا)

مجمع النواد کئے ۔ پنڈت کا چر ) رقلی یونیورسٹی لائبریری )

دېمانننی کشمېره منځل گو ښد دام } رخلي شيراني )

ماتزالامرار شاه فوازخان را، ۲) ماتزالامرار

مغل بیشینگز- برسی برا دَن (۲)

مھر بندھو داؤد شار بیخ ادب ہندی  $\}$ 

مجمع البحرين داداتنكوه } دس) زمحفوظ الحق الميلسنن)

مَّ تَرِعالمُ كِيرِي (۳،۳) مراة الخيال شيرخاك (۳)

معمّاتی رجارج)، ویلیج گورمنث ان برنش انڈیا مرأة أنتاب نهارت ونوازخان رقلی پنجاب یونیدرستی) مراًة العالم. نجماً ورخان رقلي پنجاب يونيورسي)

نشرِ عشق، تذكره حيين قلي خارعشق

ر تعلمی پنجاب یو نیورسطی) ببرالفصاحت تنتيل دو)

نيكات الشوا، مبرتعي تمير دم، ٥)

ناد نگ (مرگوکل چند) گرانسفار مینن آک دی کھر

نىگارنامەمنىشى رىلمى پنجاب يۇنورشى) همیشه بهرار رقعمی)

بنٹر۔ انڈین ایباتر دو) برطار ميل دليكاد وزكمين رربورط، ده

منشات بریمن رم) ماڈرن دیوی جلد ۲۷ رس فجمع النفائس رخاب رزو (قلی منجاب یزمیرسگی) مؤتير بريان - آغا احمد على رس

مخزن الغراتب احد على سندبلوى رقلی شیرانی )

مقالات الشعرا. تيام الدين خيرت م واذسير نظر فبرست اوده )صغم ١٥١٥ (دم ٩)

محدُّن الحِجِكِشِّل ان اندُّيا سير محود ، معادن اعظم گرُور مسلم ديويو ١٩٢٩ (٥)

مجوعة نغز - قدرت الله فاسم رشيراني الدينن)

معلومات الأفاق- الين الدين (١١١٩هـ)

تلمى بينجاب يونيورسطى (١) مُثِمر منعان آرزو رفلي بنجاب بوننورشي (١) مخزن الفوائد وتواعد فارسي تعلمي پنجاب يونمورسٹي

## فهارس اسمارالرّجال واسمارالكتب

اسمار الرتيال

آرآم، دائے بریم ناتخ ۲۹۳ آزاد، میرغلام علی بگرامی ۱۰۹، ۱۰۹ آزاد، میرغلام علی بگرامی ۱۰۹، ۱۰۹ آزام، مندرداس ۱۲۹، ۱۲۹ أرزد، سراج الدين على فال ١٩٩ ، ١٨١ ، ١٨٩ - ٢٥٢ ، ١٨٢-م ۱۱ ه ۱۱۵ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ایشنا ، گریهائے مُنشی ۲۲۷ ۱۳۲ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ا استخار منا نگھ ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۱۱ مست چاه ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ سهما، ۱۹۵، ۱۵۰ ۱۵۰ آسفی، 177 ۱۹۵ ، ۱۲۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ م قرين ، لابوري ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٤ ، ١٤٨ التربين ، نتن لال دكاشي استت) ٢١٥ ۵۲۱، ۲۲۲، ۲۲۸، ۱۹۹۹ آیا فل ربهارنش ابراہیم تقانیسری ماجی ۲۹۲،۲۵۲ میل ۲۹ ابراہیم تقانیسری ماجی ۲۰ ابراہیم تقانیسری ماجی ۲۰ میل ۲۰ میل ۲۰ میل مادل شاہ ۲۰ میل ۲۰ میل

احمد على ، آغا ، ابق حوقل ا اخلاص ، کش حید کھتری ۲۲۹٬۱۷۱ ابن بركدن (سمیشه بهار) که ۲۵۸ ابن يين 401 الوالعلا مخنجري ابها ارادت فال ابوالفضل، علّامی ۲۷، ۲۸، ۳۱ ارشاد ، کندن لال ، ۲۵، ۲۷، ۷۷ ارمان ، راج ناراین دلموی ۱۹۳ - 446 6 409 6 4.4 سراس ، ۱۸ ميرالا ولياسيدسين على خال) ١٥٨ أتسدخال ۲۲۲ | اتسد، لاله کیرت سنگھ أسلام شاه سؤر ، سلطان اجدوصيا برشاد ، (ديكيوديوان (سعيد) أتشرف اع دهيا برشاد) المشكى ،كندن لال راجا كه و ، ١٩٤٠م احیان النّد (متاز) (زیج وغیره) ۲۲۲،۲۰۷ أحقر ، بلديو پرشا د 444 أتحقر ابوراست 44 444 احريخبش جتى ريك دل) ٢٠٨ احمد من مندی خواجه ۵ احْدخال ، ننگن فضل خار، وزرگل ۲۳، ۱۱۱،۷۷۷ م احمرشاه دراني

۱۹۳ امانت ، لاله امانت كئے كا المانت كئے كا المانت كئے كا المونيوں كا المونيوں كا الله وعزوں كے الله وعزوں كے الله وعزوں كے الله وعزوں كے الله وعزوں كا الله وعزوں كے الل ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۲۹،۲۹ امتیاز، راما دیال ۱۷۹ ۳۹، ۳۸، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۹۵ امرت لعل، داجا که ۹۵ مرت لعل، داجا که ۹۵ مرت لعل ادرا ۱۹۵۰ کارس بیکی غازی الدین حدد) ۱۵۲ ۱۹۲۱ ۱۹۳۱ ۲۳۵ (معنف امریکاش) ۸۸ ۲۲۲، ۲۳۸، ۲۳۷ امرنا تقراکبری (دیمیواکبری) اكبرى ، ديدان امرنا كف ٢٠٣،١٨٠ الميدسنكم ، راجا رخوش نويس ، ٢٩٣ ۲۲۲، ۲۰۹، ۲۲۲ اميد، قزلباش مان ۲۰۷ ، ۲۷۰ ه امیرخال ۱۰ میرالدوله والنی تونک ۲۰۷ ۲۰۸ امیرحند، منتی (منتخب کتائق) ۱۱۸ ٢٥ انجام ، ديكيوعيرة الملك اللي بخش ، جرنيل ٢٠٨ | اميز ضرو ، ١١، ١٧٢ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ البيرو ني ، ابوريمان ، علّامه مم إندر بحبان دولد علامه مم إندر بحبان برمن ) ٢٣٦ ، ٢٠ علامه مع المعادد عبان برمن ) أُلِفِنت ، لالد أجا كريند كايسته ١٥٥ اندرجيت (مصنف بهارمعني) ١١٨ اندرمن ، منتی . ۱۲۵ ، ۱۹۸، ۱۹۸ أنس، لاله بيج نامخه

أكبرشاه ثاني اكبر- جلال الدين محدٌ ، ما دشاه سس اكرم بيكب مرزا اکووا (بادری) الک داس شخ عبدالقدوش گلوسی }

امان التُدهيني ، مولانا

اننت دام، دیوان کی ۱۹۰ ۱۹۰ اورنگ زیب عالمگیر ۹۹، ۵۰ اورنگ زیب عالمگیر ۹۹، ۵۰ اورنگ زیب عالمگیر ۱۹۰ کی ۱۹۰ اورنگ اندكاين ، كأيستم على البشرداس ناگر على مه ، ٥٠ (نقعات عالم كيرى) المييث (مؤرخ) ٥٩، ١١، ٩٣ (مصنعت انيس الاحبِّلِ) ٢٥٤، ٢٥٤ إبار، ظهير الدين ١١٦، ١١٥ (مصنعت انيس الاحبِّلِ) 411 باقی ، را جا کر دھاری مریشاد ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۲۲ ما نيم ، بجويت راس

انندرام ، کایتخ (معنف } سال<sup>ر</sup> حیاب). انندرؤپ، بریمن (مقنّف } میزانِ دانش) الور، كالكا يرشاد الذر، لاله حكن نا كق 474 الذرى 1441 الليس المومن لال ١١١ ، ١٨٠ إما لال كرو اوت تراین ، را جا ۲۲۸ (بادشاه بند) کرد ، مرم اودست چند، عزیز (مصنف) البولال (وقائع) قصّهٔ وروز شاه) المسديد اؤدے بھان (دلدخیدر معان ہمن) اودسے راج منٹی (طاح پاریم خان) بالک رام دیمیورائے باکدام مصنّف مغت الجن ای، ۸۰ ما تکے دیال، دبوی

ا بساون لال ولد تنشكه سائح كاليمة ٢٠٠ البمل، محبكوان داس ك ( شاگرد فاخرکیس) ۲۰۲ کیشن داس دمصوری ۱۹۳ کیوخن ۱۲، ۱۲، ۱۳ ما، ۱۹۸ ۱۹۵ ٧٠٢ | بلونت سنگه ، راجا بجرت بدر ٢٠٢ 1 11 بريمن ، چندر عبان (جيار حين وغيره) بندرابن داس بها درشابي داسالواريخ) ۱۸ تا ۸۵ - ۸۹ ، ۱۰۱، ۱۹۸ مؤالی داس ، دیکیو ولی ، سؤلی داس ٢٠٠، ٢٠٨ تا ٢٠٨٢ ، ١٨٨ ليسط شاه ،غلام محى الدين ٢١٠، ٢٠٨ ۲۷۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ (مصنّف تاریخ پیخاب) ا بودی بط (کشمیری) بریمن حصاری (تحفترالحکایات) ۸۹ بها درسنگه (یا وگاربهادری) ۲۰۲ بساطی سمرقندی ۲۲۲ بهار ، طیک چند (بهار عجم) ۹۹

بده مشتی } (رساله نانک شاه) برج مومن، دما تر بی<sub>ه }</sub> پند<sup>و</sup>ت رکیفی) برج مزاین ،خیال برق - جوالا میشا د برق، مهاراج بهادر 193 برینیر ( سفر نامیر) برلن الدين ، مولوي ٢٢١ لينائ LNT216 04 100 11 بررد -ي (واكرم) ٥٤ بهادرات و اقل د كيمومخر عظم بساون لال ، شادان دامیزنامه ،

مجوانی داس ( جدشفیق اورنگ بادی) 1.9 44 مجولانا تق گفتری ملتانی } د تحفترالهند ) بھیم سین (دِل کشا) ۵۸ - ۹۹ ببارا مل، کفری (سنگهاس تبیی) ۱۸۰ بی سکتف ، لادسد انند، ۱۲۱ البيحوان 444 ٢٧ ك غود ، دىكھوستىل داس بيود ۱۸۲ کیے خود، پٹڑت سنت رام ۲۲۹ ۲۲۷ ببدار مخبث ، شه زاده که ۲۱۵ میدار ، منی بادن لال ۱۲۱۸ ۲۴۲ بيدل ، مرزاعبدالقادر ۲۴۲ 120 ( 127 ( 121 ( 147 441 144 144 144 ابيربل 419

بمار، اودے بھان، دہوی ادا بها رعهمي رشاد مماك جند (جام الانشا) بھاول خاں 4 --تعاون (نیدت اکبری) بهجیت ، لاله طیکا رام ببحيث ، مكعن لال بهجبت انتحن لال المنتى بهجولال ببلول لودهي اسلطان ٩٥- ٢٨١ کھلّہ ، کک راج

تارا، (معتور،اکبری) ۳١ 149 تان سین (موسیقی دان) ۳۳ بيورج، اينج ٢٢، ٢٢، ٧٤ تحقيق، مير محدٌعالم بیر حبند ، را جا ۹۵ تسکین ، گنگا رام بینی مل (کانٹی کنڈ) ۲۱۷ تستی، رائے مکارام بران انت (معاصر برمن) ۷۶ لَفْتَه، برگویال، منتی- ۲۲۰،۲۰،۲۰ برسنا کمار ، ناگور د بنگال بسراله ، 199 تکسی داس ، شاع ۲۳ 44 1.0 44 ۲۰۷ انگلب بن البی سین (غزاونی کی مین ۱۹۳ میلادی استان البیدی البی یا۔ انتج ، نی 19 2 لين . ( ديکھو مقوري ل ) ن اللي مجمول ١٩٤٠ ٢١١٠ ٢١١٠

۲۲۸٬۱۷۱ تروت ، جنگل کشور 149 ۲۵۹ | جا دونا ته سرکار (سر) ۱۵،۵۵ 4914114101101 ۱۱۸ جان بىلى 144 1.0 44 ۱۹۳ ابترات، تلندر بخن 444 126 ۲۸۲۱ (کنجاوی) ۲۸۲۱ حبوثت رائے ،راے (کنجاوی) ۲۱۸ (ورالساق) ۲۱۸ مگیت رکے (رسالساق) ۲۱۸ ، ۷۷ ، ۱۹۴۲، ۲۰۸ حکست تراین (تعلیم المبتدی) ۲۱۹ ۲۹۳،۲۳۷، ۲۳۳ حجکل کشور (تاریخ بیند) ۱۰۴۰ ۳١ 4.4

تميز ، سرى گويال، بريين إن (آفتاب زاده) تميز ومكالى ركيئ متبوري بل تمكين د كلدسته منيني) ١١٤ | حار الله ، لو اب ، الميرالا مرا تيمورشاه ینج کھان ‹ فرنیذ ) ۲۲، ۲۲ اجان شور ، سر چندیمان بریمن کی ، ، ، ۲۰ مدر دوب به نیاسی طافر (مصنف راحتمان) ۲ حسّا سُگُو، کلال محکیت راح ، داجا که جبوشت دلے ، منتی الادل ، ۱۱۸ کال منتی الدول اللہ کاللہ کا کہ کا کا کہ لَدُّ وُرِيلٌ ، راجا ١٣١ ، ١٤ ، ٢٩ ، إحك جين داس (منتخب لتوازيخ) ٨٥ شامرداکٹر رہے۔ ٹی ؛ ۲۱۷ حکن دمصور) نابت، محدٌ افضل ، ٩٩ ، بهم العبكت ، موبن لال روال ١٩٣٠ فابت ع ١٥١ عن القربها خ

۲۵۹ جاندکوی (بریموی راج راسا) ۲۰۹ ۲۱۸ چنر تھوج (سُگھاسبتی) 141 197 444 ۲۵، ۲۰ هجيتر مل ، منشي کر ۲۱، ۲۱۰ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ا چونی لال (راجوتان بنارس) ۲۰۴ ا الما فظ عوام ١١٨١ م جى رام (باباناكم كاببنوى) ٢٨٢ حربي ،شخ عرملي ١٣٩، ١٨١ ابه، ١٨٨ جوسكم (مرزاراما) ١١٠،٠١ (مرزاراما)

جمال الدّبن عبد الرزاق ۱۲۱ جوموس لال ، كا سيم الرزاق ١٢١ جمال الدّبن عبد الرزاق ١٢١ جمين لال ، كا سيم الركو جمنا داس بعما ركو المسلم المنتى و والد المنتى و جِ الابرشاد ، وقار جوابرسكم جونك رائح منجم (جهال كرى) ٢٦ چير من الناخ زاده رجها وكلفن ١٠٨١ ١٠٨٠ عودت ، شنبو تا کھ ۲۲۷ حجرن داس (معوّد) جوہر، جواہر شکھ ۲۲۷ چیکتت لکھنوی جهال وارشاه التبزاره ۸۷ حیدرمن ( را این ) جها سكير ورالدين (بادشاه مند) حيند ولال ، مهارا جا ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۳۵ حیثی لال ، ذر ه جہاں آ را بگیم

حسرت ا ذوتی رام ۱۹۸ ۲۹۲،۲۲۲ فاموش ، منی صاحب رام حس ، سید درویش ۲۸۲،۲۸۱ خان جهال (معتمد فیروز تغلق) مها حين تلى خال ٢٢٠، ٢٢٣ خان خان ١٤٠ ٢٢٠ حضؤری ، گورنجش ۱۷۵، ۱۲۸ خان زمال رصوبه دار بنگال) ۸۵ حقیقت رائے ۲۵۰، ۱۵۱ خان عالم (سفیرجباں گیر) ۲۸ ۲۰۲ خواحر، اندروب (معاصر بمن) ۲۰۸ ۲۰۹ خابو، کرانی 441 عليم حيد ، ندرت ، ديميوندرت افواجه كهيم داس (معاهربين) ٢١ حايت يار (ولدطائع إررسم خاني) ٨٠ خوب چيند ، ذكا اغيش حال چند، كايسته ١٠٢، ١٠٠٠ ا درالزان رايع عرضي ١٠٠ حیرت ، منتی کنج بہاری لال ۲۲۶ خوش حال رائے (دستورالامتیاز) ۱۱۸ خانی خال ، ۲۰ ، وم ، ۵۰ ، ۵۱ ، ۹۰ خوش دل رائے احراثکم ا ۱۰۱ ، ۲۵۹ (زيرة الماخار) (٢٩٢ (سفينهُ خُوشٌ گو) [ ١٤٨١ ١٤٨

ואץ حقير ، نبرست بين رام ٢٢١ خمرو ديمو اميرخمرو حيا، لالشيورام كاليتم ٢٠٨،١٠١ خود رفية ، بهاري لال (مُحَلَّتُت بِهَارِ ارم) [ ۲۹۲ ، ۲۹۰ | خُوش ، انندكابن ركيامهاتم ) حیدرعلی ، سُلطان ۱۱۱ ، ۱۱۱ حيران ، كبثن زاين 444 حیرآن ، حید د علی ، میر خاكستر ، سرب سكه كاليتد ١٤١ ، ١٢٩٩ خالص ،عبدالغفورخال ١٥٢ خوش كو، بندرابن واس ١٨١ ، ١١٥٥ خالوحي ، ميونشلا 1.1

۲۲، در ۲ ، ۲۴۷ ، ۲۴۸ | درگارشاد ، عاشق رشّع نبستان) ۲۲۰ درگا داس ،عنرت (سفینهٔ عنیرت)۱۱۲ درگاهمائے سرور، منٹی ۱۹۳ رر سارس در المرور المر 41 خوش وقت، رائے کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وغیرہ) ۱۲۵ مانڈ وغیرہ) ۱۲۵ شاداب (شنی) خَال، فوش وقت الے لکھنوی اولیت رائے (ملاحت مقال) ۱۲۲۲ ۲۲۷ اولمیت دائے بند لیہ خیالی رام ، سنی رنشأت ) دلورام كوثرى ۱۹۸ ، ۲۲۱ ، ۲۹۹ د في حيند يالي د کيگوسرنامه ۲ دوارکا پرشاد انت ۱۹۳ دار السكوه ، مهم ، وم ، ٥٥، ٥٥ دواركانا مقطاكور ربكال بيرلا) ١٩٩ م ی ، ۵ ، ، ۸ ، م ۱۱ دولت خان لودهی ادا ، ۲۵۹ ، ۲۹۵ ، ۲۹۵ وولت رائے ، شنی ۲۷۱،۲۲۱،۲۲۰ دولت دائے ، شنی ۲۷۱،۲۲۱،۲۲۱ داس گیتا (ماریخ فلسفه بنهد) ۱۹۹۰۳ دهرم داس (والد برین) ۲۲ د اغتانی د کیمو واله داغتانی د حرم نراین (میدنی ل یاماری س) ۱۹۸۹ و تبير ، جوابرلال ٢٢٦ د صونكل سنگر منتی (تاریخ مرسم) ٥٨ وتبير الدوولت رام بران پوري ١٨٠ ديا رام ، راجا (عم مخلص) ١٨٠٠ 4 ذر ، دیا رام (شیروشگروغیو) 419 49

دیا نراین نگم (محدیرزانه) ۱۹۳ فرمین، لاله رؤب نرابن والبيئرج بنت كعب القصداري 191 دیبی داس بکایت (ترجمه را ماین) ۸۸ را ج کرن (کشایش نامه) دین دیال فتح بوری (انشای) ۱۱۱ راج ناکم ، پنات دينانات د كيودلوان دينات اراجالعل جيند دیوان اجرد صیا پرشاد ۱۸۸ را دهاکنظ نرکها ، پنات کودن این پرشاد دیوان امرنا که اکبری دکیمهاکبری (پورن نامخ پرکاش) ا راگو ، نیزت رام (مصور، اکبری) رام برشاد (مغتاح الناظرين) ۲۱۹، ۲۲۴ دلوان ربياناتھ ارام تیریخه ، سوامی 19 4 د بوان کریا رام رام داس کلادنت (ماهرِموسیقی) ۳۳،۲۵ ، ۱۲ دام داس (عمدشاه جبانی) مم د لیوان گنگا رام راخ نراین ،ارآن د بدی دیجواران دلوانه، لالسرب سنكم ١٨١٠١٨٠ رام داس قابل، منتى دكيموقابل (سرب سکم) ۲۲۲ ، ۲۲۲ دام داؤ ، راجا 94 ۱۱۳ | رام منینا سنگیر، نکریت ذِ كر، بنازت دحرم نراين دام، لالدحوا برسستكم ذكا، فوب حيد ذكا رام موين راست ، داجا ) ١٩٧١١٩١ ذہن اجے سکھ رائے (تحفة الموحدين وعيره) (٢١٦،٢٠.١٩٩

1 4. 474 1771 ۲۲۹٬۱۳۵ رنگونائقه (حالات مریشه) مخزن العرفان) أسما ٢٨٩ مرد الدور كبينا جارج 44 ر منج، لاله تعاكب ل رنجورچی (؟ = رنجیور) (ټاریخ سورت) ر محدور (؟= رمحيول ) داس ) ١١٠ (دقائق الانشا) ٢٧٠] مخیعت راسیم (داشان لال بری)۱۲۸۰ 1.9 . 1. A ( Y. M . Y. W . Y. I ۲۹۲ روحی، مولانا ۱۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹

رام ترابن (مفتاح القفات) ۲۲۲ مونق، داتارام راو کریارام (معاصر خلص) ۱۲۲ رفیق، لاله مجمی زاین رابب، کمثمیری ۲۲۲ رکن صاین رائج، مير محمط على سيال كو في ۱۸۲ ارگھنا تھى، سعدانشدخانى ۲۰۷ ، ۲۵۹ رائے بالک ام بھی ستھ کے ۲۲۳ (دالدرتن منگھ زخمی) راستے بولار رائے تھان ۳۷، ۲۷، ۱۰۸ رنبرسگھ، مہاراجا رائے سنگھ ( ولدشمان کئے کا ۲۲ رایتے سنگہ، منٹی رگلتن عجائب) ۱۱۷ را برگھنسوں راست منوس، توسن د کیموتوسی ربط، رائے بالار تاد رتن (عبدتنات كاحساب دال) مهر المنجبيت سنكه، مهاراجا ٥٨ ١١٩٠ ١٨٠ رتنخوشاه ركثمير) رمن نائقه ،سرشار 1990 رستم خال، فیروز خبک ۸۰، ۸۱ (نگین، دیونای ، نیافت ، ۲۲۷ ركنا كانثى بحكيم

ا سائل ، دی ریشاد (آناز تعرایه منود) ۱۸۰ زېر دست خال ، لواب ۸۷ مرون ۳۵ ، ۸۷ ، ۹۳، ۲۲ ، ۹۳، ۲۲ زخمی، راجا رتن سنگه (انیس العاشقین) سیم ۷۷، ۷۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۱ ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۳۳ سیان رکئے بوری (نیا زنام) ۱۱۸ ٢٥٢ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩ ، ٢٩٢ / سيقت ، لاله دصن راج برل ن يودى ۱۱۹ (کالیسته) ۱۱۹ 44×6440 : 121 زبيب با نو سبكم (ز دحبت زاده مخرّ المم) ١١١ ستى داس اعارت (محيطِ معرفت) ١٢٥ ۲۲۷ شخر، دیکیمو اقبال در استحر 7 ١٥٧ سداسكم ، نياز نونتخب التواريخ ) ١٩٧ اسره رائے ارائے دخیش نویس) ۲۹۳

زارى، منتى منولال ٢٢٠ سبحان رائے شالوى (ملاصة التيابي TOC 4 PPP 1. M. Y. W. (19 x 6 19 x 6 90 زبان شاه زور ا در سنگه (بدران ناته ریکاش) ۱۲۵ سبقت ، لالهُ سکوراج کالب ته زىپ البسّابيكم بحرد سرا زىرك، گوىندرام زمین العابدین ، مُلطان ۲ ، ۹ ، ۱۰ سخا ، زاهر علی خال (كشير) } ال ۲۳۴۰ اسخافه، ڈاكٹر سالكب بزدى ساطع بتميري IDY سالم کشمیری (مخلاسلم) ۲۹۲٬۸۹٬۸۵ سدانسکمه بن بنشاد کر سامع، مخداحس (مُرقع خررشید) سانولا (اكبرىمصوّر)

سرخش ، محدانضل ۱۲۲ ، ۱۷۷ ) سندر (غزنویس کامندؤ جریل) ه ۲۸۹، ۲۷۷ شندرلال محالیت (مجموعهٔ ۲۰۲ مرفی پیشرال کالیت (مجموعهٔ ۲۰۲ مرفی پیشرال کالیت کار اسؤرج سنگه اجا (عدجار گری) ۲۹ سرى رام لاله ، (خم خانهٔ جاهير)١٩٣ مومن لال ،سؤرى (منتى) دعدة التوازيخ YZA 640.64646 41.64.9 سكندر لودهى ٤، ٨، ١١، ١٣ سيتل داس سيمي دانشك دل بيند، ٢٢٠ ۲۳۷ ، ۲۳۷ سیتل داس ، منتی سلطان حمین ، سترق ۲۲ سیدهین علی خال رک اسدالترخال ،سید سيدمخر فتوحي A سيواجي 111

ىتىرور، دىكھوىدرگام،ائ نترور ، بئيت برشاد ٢٢٤ موم (مصنّفِ كُتْمير) ستحكمى ستيرازى، شيخ ٢٧١، ٢٧١ سعیدالتُدخال ( دالی کرنافک) ۱۰۲ سعيدا منزن ، ۱۵۲،۱۳۶ سيال کوني مل د کيمو دارسة سکاٹ ، میجر ( تاریخ دکن) ۷۰،۷۱ سیاه بٹ (کشمیر) سكندر، سلطان دكتمير، ۸ ، ۹ استتارام كولمي دېږد د بنسرې مسكوراج ديموسبقت سيتل سنكري بيور سكورام داس (آمن نامه) ١٢٤ سيتل سنگه (عالم كيري) ٢٥٩ ، ١٩٥ سلیم ، شهزاده ، ۳۹ ، ۴۰ ، ۱۳۲ | سیدعبرالنید ، فیروزجنگ ، ۹۸ سليمان ،سيد ، مولانا ١٩٧٠ وغيره سيل حيند ، منتى (تفزيح العمارات) سنائی، حکیم

177

490

|               | 0 ;                               |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>W</b> i    | شاه يذازخان                       |
| 474           | شاياب، لاله طوطارام               |
| 445           | تشائق ، نبستی رام                 |
| 444           | شاكق، دا دھے كش                   |
| ۳. ۹          | شبلی ، شیخ                        |
|               | شبلی تغمانی مولانا و              |
| تجرات، ۵۸     | شجاعت خان (عال                    |
| 44111-14      | شجاع الدّوله، لذاب                |
| 472 6 19 A    | لشعله ، امرنا تھ                  |
| 14 N 6 166    | شفائ ، حکیم                       |
| ، اورنگ آبادی | شفائی ، حکیم<br>شفیق ، کیمی مزاین |
| 61 (94 (1     | رگُلِ رعنا وغيره                  |
| دای د ایا دای | . 6 1 - 9 - 1 - 1                 |
| 1416144       | 6114 6110                         |
| 101.144.      | 194 6 144                         |
| 444.400.      | 102, 104                          |
| koly r        |                                   |
| نگھ . ۲۲۷     | انتنگری ، کنور دولت س             |
| 4 141         | سمن تبريز                         |
| 442           | التمس سراج عفيف                   |
| 4141 WI       | انتنگر اجاریه ، ه                 |
| •             | 1                                 |

شاد، راجاکش بیشاد شاد، گنگا بیشاد شاداب، لالهٔ خین وقت اسائے ۲۲۷ شاداں رک بسادن لال شاد اس شادان الاله بده سنگه ۲۲۷ شادان، مهاراجا چندولال ۲۲۷ شاعر، لاله متحرا داس **شاه جباں** ، شهاب الدین ،صاح<sup>قی</sup> نِ نِ ابی שא י אא י אכו פפי דם 20, 27,40,00,00 AY 6 A1669624628 Trolled 6 HYLAN 6 NO 4040 4WK شاه عالم اقل - ۲۰، ۹۹، ۲۸ شاه عالم ثاني - ۳۴، ۱۰۳۰ م 14 شاه محدفر لمي خاه مار

شاه میرلاموری میان

14. 446 ضمیر، مانمی بیشاد ١٤٨ افتمير أسكورائ ضيارالدين برني 746 صيار الدين خال، نواب ١٢٥٠،١٠٥ طغرا ،منهدی ،مملا ظفر، لالهُ لكا رام 444 101 ام 11-274 176

شورشاد (تاریخ فیس بخش) ۱۰۳ متو داس (شاه نامه منور کلام) ۱۰۲ شوق ، لاله بن سكه رام شوكت بخاري شنخ محرر، مولانا 440 تشيياً ، لل رسندي) ٢٢١ شیرانی ، د کمیوممود خان ستیرانی صا دق، جح موہن لال کا پیتر ۲۷۷، ۲۷۷ عارف خال رصوبہ دارکتٹمبر) صائب مرزا ۱۳۲٬۰۸۲، ۱۵۱ عَاشَق، آتمارام 446 عبوری ، رائے بالک ۲۲۲

۲۲۷ عیدالرحل ، امیر ( دا لی کابل) ه ۱۹ عَاشَق ، رائے سومن لال ۲۲۷ عبدالعزیز ، شیخ ، اکبرا بادی ۱۰۷ عاشق ، مهارا جا کلیان سنگمه ۲۲۷ عبدالقددیش کنگویی ، شخ ، ۱۹، ۱۹ عاقل ، خان ، دادی (میمکری) حبدالکریم ، امیر ( میرعادت) ۲۳ ٢٢٧ عبدالواسع جبلي 169 ۱۹۳ ، ۱۹۳ عزمز، رائے زور آورسکے ۲۲۷ عبدالله، مولانا رسال كوفي، ﴿ عَوْرِيرُ الشَّابِ رائ مُن اللَّهِ ١٨٠ ٢٢٥ -۱۸۷ ، ۲۴۷ عزیزالدین، حکیم انفاری ۱۸۷ عَشْرت ، جحكش ١٤٦، ٢٥٢،٢٢٨

عاشق ، در گاپرشاد عَاشَق، رائے بیج نام ۲۲۷ عبدالضم (معور) عاشق، شيورام . ١٤٩ عبدالقادر بداليرني ، شيخ عاشق، موہن لال ۲۲۷ عَاقَل ، منتى تعبكوان داس ٢٢٠ عالم ، برشاد رائے عالم كير ابوالمنظفر مى الدين ادر كني عبد الوباب ، قاضى ۱۱،۸۰،۷۹ عبید ذاکانی ، ۱۳۸ ، ۱۲۱ ، ۱۳۸ عثمان مختاری ۲۵۲ عرفی می الل ۱۵۳ ، ۱۵۳ عرف ، سنگیم لال عبدالحق، ڈاکٹر، مولوی ۱۱۷ عزیزالدین، فقیر عبدالحكيم، سيال كوني ، مُلّا

عشرت، درگا داس عشرت ، لاله مندوبت منتی (قصنه درسے گوی) ۱۰۳ 446 عظمت على ، مولوي ا فتح چند، بران يوري متى 4.4 علارالدين طجي ، شلطان 10 علاء الدين عوري . 1.4 127 نتخ على حيني كرديزي على عادل شاه ۲. 144 عمدة الملك البرفال انجام الما 740 عمعق بخاري فراقی ، پریم کش الهما YYK ا فرانسس كليدون عنابت الله، كنبوه 44 109 عنابت خاں 144 414 ا فرکته ، کرنل 441 1.1 عوفي فرختت الالهوش مال جند فرخت الاله دين ديال غازي الدين حيد ١٠٨، ١٠٨ 774 غالب ، اسدالله خال ۲۰۳، ۲۰۳۱ فرخ مير، بادشاه سند 441 ۲۲۷ فردوسی غالمب ، لاله مومن لال 1771 غ بیب ،رائے رتن لال غلام حيدر، شيخ (ديارام در) كاأشاد) غيوري ديكهولمين سنكم مدالدين عطّارً "، شيخ

شرصاحب (تعليي ربيرك) ١٨٩ حطبن فضاً ، گوبند پرشاد ۱۲۲ کاچر، بربل پنات کا در معالتواریخ ) ۲۰۳، ۱۸۷۱ فطرت ، پنات برهیا دهر ۲۲۲ (۲۰۳۰ م فلسفی، منولال ، ۱۹۷ ، ۲۰۱ کالکا پرشاد ، نادال ک ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ کانشے بے نقاط ) ۳۰۲، ۲۲۱، ۲۲۳ کامتا میشاد، نادان (سفت کل) ۲۲۲ فيم، موبن لال ١٢٢ كام داج (اعظم الحرب) ٨٥ فيض التُدخاف، نواب ميل كهند ١٠٣ كالمجهى، ديوان رخزانة العلم وغيره) قابل، رام داس کیبیر ۱۹،۱۳ کیبیر ۱۹،۱۳ کابیر ۱۹،۱۳ کریا دیال (زنگین بهار) ۱۲۲۰ کریا دیال (زنگین بهار) الها ، ۱۷۱ ، ۱۹۹ مريارام ، كايية ، درساله ١٢٥ قتیل مرزامخدص ۱۹۱، ۱۹۰ کمرنتناداس، اکبری ام، ۲۱۷ ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۲۹ ، ۲۲ ، ۲۲ کرشنا نند ، کامیر د و داج ساگر، ۲۲ قدرت ، لاله شتاق راے کھڑی ۱۸ کرک بیٹرک ، ولیم ۱۰۹ ، ۱۸۹ ننا درالانشا )۲۲۱

19. کشور ، کنور ، بریم نایخ ۲۲۳ کردهرمها در ، راجا (گجراتی ۱۷۲ ر بل صاحب (مصنف تاریخ دکن) ۱۵ ام زلود دمهاتني شميومناول ٢٩٢ گلاب سنگی ، مها راجا رکشمهر ۲۱۲ مدالتدخال ۲۲۹ گفکا برشاد بن دولت چند که ۲۲۳ (دریا سے مقل ) ِ كُنْكًا رام ، دكيم دلوان كُنْكًا رام تنیش داس، منتی 🗟 ۱۱۸ 🕻 ۱۱۹ 94 هائب مثلث گویندسنگه کرد

کشن چیند، اخلاص دسمیشه بهاری ۱۱۲ انگارسال د تاسی كشن داس ابن لموك چند تبنولي الكامكو بريمن (شگهاس تثبی) ۸۸ گرانش ، جارنس كن ديال (الترف التواديخ) ٢٠٢ مروها دي لال كشن سنگهم، فشاط رعين الظهور ١٢٥٠ كليان سُكُهِ، فها داجاً ، انتظام الملك | أ ( دار داتِ قاسمی وغیره ) مر، ابوطالب 144 141 م الدين ، حين ، مولانا ١٢٥٥ 101 كندن لال اشكى (زيج اشكى) ٢١٩ Y49 717 6 711 رُامل (قِعتهُ كام روب) ۱۱۴ ١٣ كيسو (مصوّر) 11 كيول رام (تذكرة الامرا)

كويال داس ، نتى (معاصر برين) ٢١ ميمي مرابين ، نتى (رتعات) ابه الشكن ،جيمز 777 گومل چند ، نازنگ (سر) ۱۹۳ ملف التدخان (نائب ک ۲۲۷ کطفی ، برکاش داس گھاسی رام دمجمع الحساب، ۱۲۶ کعل بابا لال جي داس (احال يا بالال كرو) العل جيد، راجا دكيو راجا معل جيد لال حيد ، يندت (كل الابصار)٢١٩ الكشمي مرابن سرؤر فكتمى نماين رحدائق المعرفت، ٢١٥ لا تَق، كُنين داس (مخير به فار) ۲۲۲ ما دهو رمسور) ماد حورام (انشا) ۱۱،۷۷ 404 ٢٧٢ ، ٢٥٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ أنا وضو سنكم ، جهاداجا 144 لیمی رائے، دہوی ۱۱۹، ۲۵۹ مانک چند ر احوال کی۔۱۹۰ میمی نراین ، نبذت ، ۸۱ ، ۲۲۰ تنزاكبرا بإدع

محويال، يندت ٢٨٢، ٢٨٠ الشكرخال گورونانک ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ كُوْماً ، تندلال لال رام، (تخفة البند) ١٠٢ لاله رنجيت (بردرتي نردرتي) ١٢١٧ لائل ،مسرجارتس مجيمن سنگر، غيوري ۱۲۳ ،۱۲۲۷

محترصادق، شيخ ۲۸۹، ۲۹۷، ۲۹۷، المخرّصالح (عمل صالح) ۲۲-۲۲۲ مخذعا بدء ميان 44. مخرعلی شاه (بادشاه اودهه) ۲۱۹ 114 محرُّ قلي خال ، (معاصر مخلص) ۱۲۲ مخرنطیف، سید ۲1. محمد معظم (بهادرشاه اول) 1.4 ( A4.6 2 9 محرمنوبر توسني دمكيمو توسى محمودخال اشيراني احافظ 178.6 119 6 4. 6 K 7466 YOA 6 100 [محيط، رامجس، نتى ١٩٨ ١٩٥٠ (مُنْنُوبات) (۲۹۲ ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۱۷ ، ۲۷۱ مختار ، مسيتل داس المحقر ، اندرجیت 116

تقرانا نقر، مالوی ، نیز<sup>ش</sup>ت ۲۱۵ متین، راجا کامنی سہائے ۲۲۲ مطولال مرشد ديمو مُرشد محروم دكيونلوك دببد محزوں، إنتم خاں محسن فاني مُلَّا ٨٥، ١٥٣ مُحَدِّ فيض مُخْتِقُ محفوظ الحق (پردفیسر) ۴۹ محرّز غز اوی ، سُلطان محدّاعظم شاه ۷۹،۵۸ محمد ۱۹،۵۸ خال ، اميرالدوله ، ديكيو مدبن قاسم 10 مخدهن قتيل ، مرزا ديجه وتثبل مخدخان دبوانه ، امنونی ۱۳۱ محدِّثاه زيادشاه دېلي، ۹۴، ۹۴ 444 , 144 , 144 مخدشفیع ، برنسل رخان بهادر) ۹۳ مملص ، انبے داس اروڑہ ۱۷۵

الشتاق، ادهورام، بنات ۲۲۷ مخلص، انندرام ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۵ مشربی ، تعبور ب سنگھ اکبرا بادی ۱۸۰ ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٢٩ مُصروف ، لاله لمندسكم ١١٠٠ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، مضطر، منشى كنويين 442 ۱۳۹ ، ۱۳۷ ، ۱۳۱ ، ۱۳۹ مقطوب الالدُوركايرشاد ۲۲۳،۲۲۷ ١٥٨ ، ١٧١ ، ١٨٢ ، ١٩٨ مطيع ، رام بخش 14. ۲۹۲،۲۵ منطقرخال (اکبری) 40 مظهرجان جال 449 449 محلق كاشي 171 معلص ، رگلاب رائے ) 177 ولدگورداس) مد سوش ، کنورحی ، منثی معنی ، رائے بچے مل 149 ۲۷۱ مفتوں ، موتی رام مرزا، راجا جوسنگھ مرشد ، لاله معثو لال ۲۱۵ ، ۲۲۷ | مكيس ، مرزا نا خر، ديكيو فاخر كمين مرزا ۲۸۳ ملاحامی مردانه ، ربایی ایم ۲ ۲۱۰ کملارودکی 177 ٢٢٧ مملًا رومً مسرور ، گنگا بش 4 41 6 124 ا کلّا شاه ، برختی دد، امیرغ انی سعؤد باب 441 792 6 794 1771 منتآق م يبج نائقه

ملک زاده ، منشی (تکارنامه) کالیته ، 129 ال ، 2 ، ۹ ، ۹۹ ، ۲۵۹ مورول، داجا دام تزاین ، ۱۷۵ ممتاز ، احسان الله د مكيواحسان لتارمتاً موسرسكم (راماين) ٢١٧ Y-8 6116 140

طبار داؤ کمکر ۲۰۰ ۱۲۹ ۱۲۹ ۲۹۲ ۲۹۲ متاز ، سیتل داس ۲۲۷ مونرا ، لار و منالال، رائے ، ۹۷ کے ان موسن سنگیر کے دوائع ملکر) ۲۰۰ دوائع کم ان کا دوائع کی کا دوائع کا دوائع کی کا دوائع کا دوائع کی کا دوائع کا منطی لارڈ ۱۸۸ ، ۱۹۵ موس لال ، انس دیمید انس، منسا رام ، منشی کی منسان کلی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کلی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کلی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کلی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کلی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کلی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کلی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کی منسان کلی کرد منسان کی منسان ک منشى افده عداج ، طابع يار المان سنگه ، كرنل دكشميزام، د کمیمو اؤدے راج منعم، موہن لال ۲۲۷ مہتاب سنگھ، کا بیتم کا منوہر توسنی - د کمیمو توسنی منوہر اوسنی - د کمیمو توسنی منوہر اوسنی منوبر اوسنی اوسنی منوبر اوسنی منوبر اوسنی منوبر اوسنی منوبر اوسنی اوسنی اوسنی منوبر اوسنی او منير، كنها لال موبر، نیشت زنده رام (دایران) ۱۷۸ مبر بان ، میرعبدانقادر ۱۰۹ ، ۱۸۲ موتى رام ( احالِ گواليار) ١٠٨٠ ميدني مل ( برائع الفنون) ٢٧١ موتی لال تنرو، نیزت ۱۹۴ منیدولال ، زار دیکیو زار \_ موتقد المسكمين لال ٢٢٧ ميرتقي الممير ١١٩ - ١١٩ مُورُول، راجا مدن سُگھ اٹادی مبرحسن

۳۲ مراین برشاد مبه تاب د کھوہے تاب ۱۲. غرابن داس پشاوری، کرابن داس پشاوری، کرابن داس پشاوری، ۲۲۲ کرابن داس پشاوری، کرابن داری، کرابن دار میکا کے، لارڈ ۱۹۱، ۲۳۹ مزندر بہادر، راجا ۹۲ میدولال ، نشی ۱۱۸ مرندر ناتخه ، راجه دیوان بها در در ناتخه ، راجه دیوان بها در نادر ، درگا پرشاد ۲۰۰۸ ، ۲۰۰۸ ادرشاه در آنی ۱۳۲۱ ۱۰۵ نساو کیز ، میجر ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ نسیم ، دیاستنگر ۲۲۸ استار ۱۲۹ نشیم ، دیاستنگر ۱۲۹ ، ۲۰۲ اسیم ، غلام علی، سیّد ۱۲۹ نشاط ، (ستاگرد) استاگرد نامی، لالدمض لال ۲۲۸ انشاط، رائے میکنی س ا نام (غزنویوں کا ایک ہندوانسر) ہم نام (غزنویوں کا ایک ہندوانسر) ہم نقن لال، بہجبت، دکھو ہجبت نقن الل، بہجبت، دکھو ہجبت ندرت ، عکم جند ، لاله فشاط ، مننی درگا پرشاد ۲۲۷ نفرست ، عکم جند ، لاله ۲۲۷ نفیرالدین حیدر ، شاه اوده ۲۲۷ ندرت ، لاله عالم چند ١٤٥ أنظام الملك آصف جاد، ١٠٩، ١٠٩

نظر، نوبت رائے ۱۹۳ وارسته، سیال کونی بل (مصطلحات وغیرہ) 18061866 110 6 1-1 6 99 الما فالمله المم أوالها نندكشور (رتعات نيض آكيس) ٢٢١ | وارن مبيننگر ١٨٩ ، ٢٠٨٠ ، ٢٣٩ .. واقف ، نورالعين، شالوي، ١٤٩١ ١٢٩. ١٨١ واله ، داغتاني بهمه ، ٢٩٧ بول المئ صفدرجنگ) وامق، کمتری ۱۸، ۸۷، ۲۵۹ ۱۰۳، ۹۵ وقائی، ابوالخیر خیرالله ۱۷۲۸ نول رائے (ملازم احداث اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ نول کشور، ننتی ، س ۱۹ ، ۱۹۵ حقار، نوبت رائے ۲۲۸ ۱۹۲ ، ۲۲۱ ولزلی ، لارد 490 11. 129 1.4

تظمی، لاله مول راج تغمت الشدخال ۱۲۱ نندرام ، ۲۰۱ ، ۲۷۰ ، ۲۴۴ نوبت رائے ، نظر دکمیونظر يۇ رالدىن ، نقىر نول کش نونده رائے (دستورانصبیان) ۲۲۱ ولی ، پنجاب رائے لونیت رام (عبگت ملا) ۱۱۲ وکی، منتی ولی مام نيار ، سدائم (عبائب البند دغين) وليم بيركب ۲۲۸،۲۱۵،۲۰۲۰۳ ولیم جونز (سر) نىيەنرلىن بېسردرى (كلىزاسرار) ١٠١ دىيم ونكن واجد على ، شاه ا و ده ۱۲۲ وليم فرنيكلن

۲۰۹ ، ۲۱۰ ممايوس، تفيرالدين (بادشاه مند) ۲۳ ۵۰ ایمت ، بنسی دهر 101 الوسف عادل شاه ۱۹، ۲۰

مرابیت الله ،خوش لویس ۱۳۷، ۱۴۰ مند و رعبدشا بجبایی کا شاعر) ۴۸،۲۸۵ ہردے رام، راجا کے ایم، ۱۲۰ میں مندی، رائے کھیالال (والدِ محلص) ہرسکھ رائے، منتی کا ۱۰۷ منظ، ڈاکٹر ر جمع الاخبار وعیو) کم ۱۹ ، ۱۹ منز، گیان رائے (آزاد کر جمع الاخبار وعیو) کم ۱۹ م ۱۹ مینز، گیان رائے (آزاد کے ا ہر شہائے (انشامے فیض بیرا) ۲۲۰ منی رام (راج سوبادلی) هركرن ولدمقرا داس كنبوه ملتاني (انشا) مهيرا من ، منشي ولد گر دهر داسس ا ٤ ، ٢ ، ١٠١ ، ٢٩٠٤ ٢٩ (گواليار نامد) برگویال، تفته دیکھوتفته اسپروڈ ولس ہرنا کھ بریمن (معاصر بریمن) ۷۱ کیجیلی کاسٹی هر مزاین دملوی (خیالات نادر) ۲۲۱ میک دل، دیکیمو احد مخش حیثی ہری منس (مفتور) اس ملکر، راجا 1-14

## اسمار الكثنب

اخلاق مبندى 411 آئم بلاس أردد كي م ٢٠ ، ١٥٣ ، ١٥٨ آ دی گرنتھ آصف النفات ، ۱۹۳، مم ۱۹ ارمغان 414 ١٤٠ ١٢٨ إسلامك كليم ١٢٤ | الشرف التواريخ آین اکبری ۳۱ ، ۹ ، ۹ ، ۱ اعظم الحرب اقليدس سترح 447 ا اکبرنامه، ۴۰، ۹۵، امه 140 7 ۳۸ ، ۲۷ البي نامه انخروبد ۲۰۷ ، ۲۰۲ امثال مرزامحد قز دینی احوال أكبراً بإد احوال بابا لال كرف ١١١ مريكاش احالِ عمارات متقرالخلافه ۲۰۲ میرنامه ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۰۷ ١٠٣ انسائيكلوبيديا أن اليمكس ٢٧٩ احوالي گواليار ١٨ انسائيكوبيريا آن اسلام ٢٨ اخيا رمجتت ۱۰۶ انتاے بے نقاط اختصارالتواريخ ٠٨٦ ، ١٦١ انتا عليف ٢٣٩ ، ١٦٨٠ اخلاق جلالی اخلاق مخسنى ۲۳۹ انشاہے ول بیند 44. انشاے دولت رام اخلاق ناصری ۲۳۱،۲۳۹،۱۹۲۱ 441

411

199

777

114

119

441

17

موا ، وها ، مها تا

ا تاریخ فلسفهٔ مند (داس گیتا) ۴۰۸ \*\*\*\* الأريخ فيض مخش تاریخ کشمیر ۲۷ ، ۵ ۵ ، ۹ ۵ ، تاریخ کرنده 441 تأبريخ لأمبور KII ( KI-تاريخ مخرشابي تاريخ مرمبله ۲۲ تاریخ مطفری 7 70 ۱۰۳ تاریخ هزاره 41 التحفته الاحباب 111 تحفنة الاسلام 414 1.1 متحفية الإبوار 40 تحفته الحكايات 49 تحفنة الموحدين تحفية الفصما 40 التحفية الهند ١٠٢، ٢٠١٧ ٢١٩ امهم التحفير سامي 114 تتقيق التناسخ 4.4 414

يرورتي نرورتي بنغة بركاش TAT I TA. پنجامت کائے 110 بهنج رقعه 779 يندنا مدعطارن 449 بوران نائقه بركاش 110 تاج المصاور 1149 تاحك تاريخ احرفاني تاریخ اورنگ زیب (سرکار) ۱۵ ماریخ هند تاريخ بنجاب ١١١، ٢١٠ ا الريخ مند (المبيط) تاریخ جگل کشور تاریخ جموں یا راج درشنی ۲۰۳ تاریخ دکن 41.10 ماريخ سؤرت تاريخ شاه عالم ١٠٨٠ ، ٢٥٧ تاریخ طبری تاریخ عالم ارکے عیّاسی ۱۲۹ تارتخ فرسنشته

تبنيبالغافلين هم ١ ١٧٢ ، ١١٥ تنقيح الاخبار توزکِ جبالگیری ۲۰۲۱م ۲۷۷، الودر انند (و مفارن اسرار طرانسفارمیش آت دی سکور حارمع اللغات 41 199 تذكرهٔ روز روش ۲۹۲ جنگ رنگا رنگ یا تذکرهٔ دارسه ۱۲۸ جنم ساکعی ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۳ جوا ہرالترکیب 140 جوا ہرالا فلاک 710 جوا ہرالحموت 140 جوا ہر منطومہ 277 جهان ظفر جبال گيرنامه 4. ا ما رحمن ۵۵، ۵۹، ۵۷، ۲۰۰، ۲۰۰ 44. 6 444 6 44. ا يراغ بدايت ١٣٤، ١٥٠ تا ١٥٥ ا چثمهٔ فیض 416

تذكره انتدرام، مخلص (= بدائع وقائع) تذكرة الامرا تذكرة المعاصرين ازخوش كو ١١٥٠١١٣ تذكرة النسا 444 تذكره حديقي سندي تذكره حيني ٢٤، ٢٤، ٢٤، تذكره خوش نويسال ۲۵ ،۳۹۳ تذكرة دولت شاه مرقندي ١٢٩ مبام جهال منا تذكرة سرخيش ٢١١ ١٤٤١ تذكرهٔ صوفياً . تذكرة طاهر نفيراً بادى ١٣٤ تذكرهٔ گرؤ نانك تذكره كلزار ابرابيم 140 تذكرة لباب الالياب تذكرة شعراك دكن كمكالوري ااا تذكرهٔ وارسسته 145 تضمين گلشان تعليم المبتدى 119 نَفْرَ رَبْحُ العمارات ١٩٠، ٢٠٧) ٢٥٧

خظ ممكر 1-14 غلاصة التواريخ ٢٥،٥٤، ٥٩ 44 (44 (44 (44 1.4 6 1 .. 6 20 6 49. YMK 6 4-16 194 Y06 خلاصته الانشا 119 6 61 خلاصة المكاتيب خيالاتِ شيدا 24. خالات ضائع 24. خيالاست نادر 441 خیال بے خودی 441 داستان لال بری 144 دلبستان ندابرب 766 درباراكبري 40 در باے عقل 444 دستورعشق 4.5 دستورُ الحساب 110 دستور العبيان

יו ויין וארו זאיין مینتان شعرا (شفیق) ۱۱۳،۱۰۰ 114 عجعر مهاتم 144 حالات حيدرا بإد 11. حالات مرسطه 1.4 401 حجتت ساطع 144 حداكق النجوم 419 صراقيه سندى ديكيمو تذكره حدالقه مندى 4.4 خازن اسرار ( و لودرانند ) ۳۷،۲۳۲ غاص البخوم 419 تعالصيه نامير 199 حدائق المعرفت 710 خردافرا 44 خزانهٔ عامره

| للتب إ                     | اساءادا                   |
|----------------------------|---------------------------|
| رسال تحساب، ۲۲، ۱۲۹، ۲۱۲   | وستورالامتيان ١١٩         |
| 710                        | دستو را لمكتوبات          |
| دساله در حرح شوجی ۱۲۵      |                           |
| رسالرسياق ۲۱۸              | 1                         |
| •                          | دل کشا، تاریخ ۸۵، ۵۹      |
| 7 in                       | Y & < ( < - ( 4 9         |
| رساله كريارام ١٢٥          |                           |
| رساله مخلص ۱۹۹             |                           |
| رساله ميرافضل ، ثابت ١٩٩   | 1                         |
| رساله نانک شاه ۱۰۳         | 11 "                      |
| رساله کخوم ۱۹۹، ۲۱۹        |                           |
| رقعات انندرام مخلص ۱۱۷     | داما دلی ۵۷               |
| 144. 144. 161 · 110        | راج ترجمنی ای             |
| رقعات رائے مجیبیلا رام ۱۱۷ | راج سوبإولى ١٠٨٠          |
| رقعات صاحب رام ١١٤         | راجيوتان بنارس ٢٠٣        |
| رتعات غالب ٢٢٣             | راماین منظوم ۱۷۳٬۱۰۱، ۸۹  |
| رقعات فيض آگين ٢٢١.        |                           |
| رقعات ملّا جامي ١٣٢        | رام چرتر مانس، ۲۷، ۲۷ ۱۸۱ |
| رقعات نظاميه ٢٢١           | 1                         |
|                            | رجم الشاطين هم ١١٨١١ ١١٨١ |
| رؤضة الأزيار ٢٠٨           | رحيم ست سئى ٢٦            |
|                            | 1                         |

441 124 , 114 , 110 , 114 سفينه عشرت 111 اسفینهٔ سندی ا سکندرنامه 449 شلطان التواريخ Y04 4.4 سنكماس تتيي سوانخ مولانا رومرج سیاق نامه . سيرالمتأخرين شامِ عزیبان ۲۵۸٬۱۱۲ ، ۲۵۸٬۱۱۲ شاه جاب نامه ۲۰۲۱ شاه نامه منور کلام البتان عشرت YIN. سترح ديوان خا قاني مشرح قصائد الذري 149

د دخت الصّنا 177 رماض المذابه 410 رياض الوفاق 440 زيرة الإخالا زبدة الرمل 414 زيدة القوانين 441114 زيب التواريخ 11/4 زيج اشكي 419 زبج محرشابی 144 ذين جرز - 11 ساقى نامه حا كم چند ندرت ١٤٥ سوالخ النبوة سداما جرتر سراج التياق ۲۱۸ سراع اللَّفات ١٣٧ ، ١٨٩١،٥٥١ ستراكير باسترالامرار مسیتی بیون ۱۷۰ ۱۷۹ ۲۰۴۰ سفنيته الادليا سفینهٔ خوش کو ۱۱۲،۱۰۰، ۸۷

روضته السلاطين

عالم گیره مرایک نظر 01 عبرمت نامه عجامث البند عجيب القصص Y. M عارات الاكبر عُمدة التّواريخ ١١٨٧ ٢٠٣١١٩٩ عين الطبور 110 غربيث الانشا عنجير بے خار فتوحاتِ عالم كيري فرزح بخش 4.7 6 17m [ فرس نامه 19 فرمان روايان منورد 144 فرسنگ جهان گیری ۱۳۷، ۱۳۹۹ 14.1109 قاطع برمان 444 149 أقاموس | قاموسُ المشّابِمير 4.7 قران التعدين 11%

41 شسالاخبار 199 شع شبشاں 44. شمع و بردار 144 سنبر ولنكر 441 صاحب المدياصاحب منًا ٢٠٣ صيمح الاخبار 1.0 109 صفات کاکنات۔ ۱۱۸ ، ۱۲۹۱ 174 مزدرى انطّب 419 طبقات اكبرى 79 طرازُ الانشا 116 طلسمات خيال 114 نطفرنامه اكبرى يددي ٢٠٩٠ نطفر ثامه ریخبیت سنگیر ۲۰۱۴ ظفرنامه مفرف الذين يزدى 441 0 144 ظفرنامه گورو گویند شکم ۱۸۷

قُران مجيد ٢٠١ ، ٢٠١٩ ، ٢٠١٩ كرنت صاحب ٢١ ، ١٣ ، ٢٤٩ ، ١٨٩ قصّه بهمن و مرز بان قصّهٔ کام رؤب قصته ملك محتر وشهرما بو 121 ( 144 ( 114 ( 116 كارنام معشق ١٢٣ ، ١٢٣ كانتفت الدقائق YOA IYOKI YOH 419 کانٹی کنڈ . 49 / 1 ×91 YIK كحل الإبصار 419 گلزارکشمبر، ۱۹۷، ۲۰،۲۰۸ كرفثنا سأكر 4.7 411 449 441144. 444 6 1-1 تشميرنامه (كربارام) 16. 6 11A كلمات الشعرا ٤٧ ، ٢٣٤، ٢٨٩ 114 کنٹری بیوشننر کر سرم ۱۵۸، ۱۵۸ ( بلوخمن ) ككوميرنامه

متَّنوی بیخم ، ۲۹۳،۲۹۵،۲۹۲

مثنوى رؤمي

مجمع الإخبار

r. 0 6 49 1 6 49 6

7971797679

494 1 401 14WV

196

419

1.4

144

410

40

444

4.4

مغتاح القِفات 444 ٢١١ مفتاح النّاظرين 119 ١٢١ مفردات طيب 419 مكاتيب مجأك جند 441 مکاتیب ہرجس رائے 441 مكالمات بإبالال 40 الملاحب مقال 144 مُنا جات وربحر طويل (منؤب برنانك) MAN مناحات مندى 411 منتخب اللغات ١١٩ ، ٢٠ ١١٩ ، ٩ ١١٩ منتخب لتواريخ ٥٨، ١٩٢، ١٠٠٢٠١ منتخب اللياب (خانى خان) منتورات اننددام منشآت امرلال 271 منشآت بریمن ۵۵،۷۵۹ منشآت كالى دلي تميز 441 منشآت خیالی رام ۔ ۱۱۹، ۱۹۸، ۲،۳،۱۹۸ 1416 44. منشآت مبنگولال 44. منشآت ببيرالال YY! مفيدالانشا موتدالفضلا 149

مخصرالتواريخ مخزن التوحيد مخزن العرفان مخزن الغراسب- به ، ۱۲۸ ، ۲ س 449 6 444 6 141 مخزن الفتوح 199 مرارالا فاضل 109 مرمننة التحقيق ١٩٧ ١٩٢ ٢١٢ مرآة دولت عناسيه . . . مرآة الإخيار 199 مرآة الاصطلاح وو، ١٢٢ ، ١٢١ ، ١٢٨ IM. CIMY CIME CIMECIM. 444 (144 (144 مرآة الخيال ٢١٨، ٢١٨ ، ٢٩١ مرضع خورست بد 441 مرقع (مخلص) 144 مسودات كيول رام 114 مصطلحات الشعرا بمهما ، ١٩٧٠ وا مصطلحات وارسته ۹۹، ۱۲۲، ۱۲۲، 244 (145 1466 مطلع السعدين ٥١٦، ١١١٩، ١١١٨ معادف، رساله ۳ س ۲۸۷ وغیره معيازالامراض 119

| وشيقنهٔ يادگارفارسي ٢١٧             | مُوتِدِ بربان ١٩٣               |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| وقائع جگ سكمال ١٨٨                  | فها کلیارت ۱۰۱ (۲۷ ما           |
| وقالعُ شورشِ أفغانيه ٢٠٢            | مهائمتنی کشمیره منڈل ۲۰۴۰، ۲۰۴۷ |
| وقا لغُ معين ألدين ، چشي            | ميزانِ دانِشُ . اسرانِ          |
| وقائع ہکر آ                         | نادرالانشا ۲۲۱                  |
| مهطری آف دی سکمسنر ۲۲۹              | نازك خيالات ٩٩                  |
| ہفت اختر ۱۲۷                        | نام حق ۲۱۱<br>نخستان ۲۲۲        |
| مهفت المجنن ۸۰ ، ۲۹۰                | نخستان ۱۲۴                      |
| سَمْت قُلْزم ۱۹۲۲<br>مِفْت گُلُ ۲۲۲ | نشترِعشق (تذكره) ۱۱۵،۸۲۱ ۱۱۵    |
|                                     |                                 |
| همیشه بهار (تذکره) ۱۰۰، ۱۱۲، ۱۲۱    | 440 144 144 144 144             |
| 491 0 40 × 6 1KY                    | نضائيا لصبيان ٢٣٩               |
| " ہندعبداورنگ زیب میں "             | نعابِ شَنّت ۲۲۲                 |
| ( فاروقی بین ) ۱۳۳                  | (رساله) نفرت وظفر بحرث بور ۲۰۲  |
| " ہندستان کی کہانی اپنے مورخوں کی   | نظارة السنده ٢٠٣                |
| زبانی " را میریث وغیره ) ۹۲         | نكات الشعرا ١١٦                 |
| سننگائه عشق ۱۲۲، ۱۳۴                | نگارنامه ۵۵، ۱۵۹                |
| بهيرو دائخبا ١٢٢٧                   | نگارین نامه ۲۱۱                 |
| یادگار بهادری ۲۰۲                   | ار دمن ۲۷                       |
| یا دگار سندی                        |                                 |
| يوسف ذليخا ٢٣٩                      | 110 2772                        |
| یوگ وسششتا ۲۹                       | وأروات قاسمي ٢٠٥،١٠٧ ، ٢٠٥      |
| -                                   | دا نعاتِ بابری ۱۳۷، ۱۳۹         |
| i                                   |                                 |

## فاتمه

اصلاح اورتعیح کی پوری کوئشش کے باوجوداس کتاب میں زبان و بیان اور طباعت وکتابت کی غلطیاں باقی رہ گئی ہیں۔غلط نامہ مرتب کرنے سے اس نعص کی تلافی کی جاتی لیکن کتاب کی نوعیت ایسی ہے کہ غلطیاں بچر بھی باتی رہ جاتیں۔ اس لئے غلط نامے کو محض تکلف خیال کرتے ہوئے، ہمن باتی رہ جاتیں۔ اس لئے غلط نامے کو محض تکلف خیال کرتے ہوئے، ہمنرپ ندان عیب بوئش سے استدعا کرتا ہموں کہ غلطیوں کو خود درست کرلیں اور میرے لئے وعا فرمائیں سے من تواں مجنش پید

مرا بہ سادہ دلی ہائے من تواں بخشید خطا نمودہ ام وجیشم آفریں دارم

نصویریں اور عکس چیئر مین لائبریری کمیٹئ خان بہادر مولوی محرشفیع صاحب کی عنایتِ خاص سے، پنجاب یونیورسٹی لائبریری کی مملوکہ قلمی کتا بوں سے حاصل کئے گئے ہیں۔اس کے لیے کمیں اُن کاممنون ہوں۔

کارپردازانِ الجننِ ترقی آردو (بهند) دہلی اور کارکنانِ مطبع مفید عام لاہو ہو۔ بھی میرے دلی شکریے کے ستی ہیں کہ انھوں نے اس کتاب کی طباعت کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹایا۔

> بیجی مدان سنتیرعبدا للند

دامن کوه-مانسهره ضلع هزاره ۱۰ ستمبرستایم <u>ول</u>ه